# وهرئ الوئے الے

ار **حی نواز خا**ل اختر



على بها نى تتر فعلى ايت لم كمين لمي لله

يت ين رويد آه آن كما ي ما معابر رود جدر آبا دون

جملهقوق محفوظ پرنٹر و سلطان علی ایف - دادالا مطبع محدی منیاؤڈ رروڈ مجکا کو **م بئی** مالکان ، علی مجما تی شر**فعلی اینڈ کمی**نی کم میسی میٹ

#### " انتياب

اُن بْرِ خلوص دِلوں کے نام جوامنِ عالم ایمی کیانگت اور مهند فرسلم انحاد کے تمتی ہیں۔ اور جِن کا عفیدہ اِس قول مِتّب ف

" نرب نبين سڪا آايب ميں بررکھنا "

رتن و بار بسیواجی مارک مبینی حق نواز خال اختر یم حنوری می ۱۹

|        |                         | •• ,  | فهرست عنوانا       |      |                           |
|--------|-------------------------|-------|--------------------|------|---------------------------|
| اصد    |                         |       |                    | 1    |                           |
| صخ     | عنوانت                  | مز    | عنوانات            | مخ   | عنوانات                   |
| 179    | عورت کی نطرت            | 24    | داج اوریمیکاری     | ı    | شايوک د ما                |
| ماسر ا | بيدان                   | 4.    | ده رات ۱۰۰۰۰       | ٣    | جوگی                      |
| 179    | دطن کا بجاری            | 44    | آمديار             | ٦    | إجاويد- أجادً             |
| ۱۳۵    | قیدی                    | 1     | نائرُول المرول     | 9    | ایک رد ان مجری رات        |
| 101    | الجِيموت كأكَّناه       | 1 1   | برآنكميں           | 1)   | نغز حيات                  |
| 104    | بعكادن                  | 1 1   | را ہی              | 15   | راگ کا جار د              |
| 170    | د کیسپ مجدول            |       | اجنبی دلیس کے باسی | ماد  | وه رات بحركتبعي نه أليكي  |
| 14.    | منكرانهث                |       | چا ند<br>ممافر     | 14   | جدان کے تیر ۲۱            |
| 121    | تين حادثة               |       |                    | 71   | بوت سے ا                  |
| IAI    | راز محبت                | 1     | نغذجيات            | 10   | پکارن                     |
| 100    | نیلی ساژهن دالی         |       | روبال              | 74   | پردلیی میم کے نام         |
| 198    | أمرائع درد              | 1     | 700                | 74   | افق کے اس یار             |
| 7      | انا رکلی                | 1     | يغر                | ۱۳۱  | <i>جذبیُسغر</i>           |
| 7.7    | بيباره نعنلو            |       | سمندر ا            | سوسو | مافر                      |
| 7.4    | رو ندا و زندان          |       | 티                  | 10   | ساجن گی یاد ال            |
| אוז    | رقام برکے نام محبث نامے |       | کل ر               | 14   | مجھ فجت ہے                |
| TIA    | ما مرستی                | - 1   | <b>چاندگ</b> کرن   | 14   | دیار جبیب میں ا           |
| 777    | رونسی ای                |       | راکھ               | سومه | پیامن کی آس               |
| 444    | لاش ناكام               | I     | يقريح مجت          | 40   | لغزا محبت                 |
| 17.    | مولی بسری بات           | 1     | د محی جوانی        |      | کوئن                      |
| אישוץ  | بنتي بميرتي لاشين       | · 1   | اندها بمكاري       | 1    | انجمى                     |
| 779    | دیب کی موت              | 1     | <i>بگ</i> س        |      | أواس برنده                |
| 444    | س کی تنا                | 1 111 | نيلانفافه          | 1    | مجھے یاوندآ H             |
| 101    | رائي ي ع                | 119   | زندگی کی دونقویری  | 1    | ایک خط بعد اے والے کے نام |
| 100    | بَدْرَ ياد              | אזן ע | ادث                | 104  | پردئبی ساجن سے            |

### مبش لفظ



ار تخ جن فون لطیفکوایت سینے سے لگائے کھتی ہے ان میں سے ایک فن کہانی ہے جوانقل ب ذا نے کہانی ہے ۔ کہانی ہے ۔ روپر ڈوٹن نے اپنے مشہورنا ول ماطراف انگلش میں کھا ہے کہانی اور میں کروب ترین نئے ہے عین مکن ہے کہاں کی ابتداس وقت میں کہانی جوب ترین نئے ہے عین مکن ہے کہاں کی ابتداس وقت

ہوئ ہوجب السائبت بی کی طرح گھٹوں کے بل میں رہی تھی۔

ر د وسراد و ر د وسراد و ر پوئے انفوں بی قلم آگیا اوروہ بقروں بر بیّوں برجیو ٹی جھوٹی تصویم گشک بیں خاموشس کہانیاں لکھنے لگا۔

جبان کہانیوں بین مسل بیدا ہوا۔ اننانوں کے گروہ میں رہر برنیدی میسراد ور کے جذبے نے راجے اور سردار بیدائے توانسانیت کی تو تی زبان براجر ادر ان کی چون کہانیاں اسے لگیں۔

چوتھ دوری کہانی ایک فنگی درباروں میں داستان گوائی فن چوتھ او ور کاری دکھانے لگے العن لیلی جہار در دیش طلس ہوشر با کے افتاع دمجینوں کا ایک نیا باب لیکرآئے۔

اور بایخی دوری النان میزدرگی کورندگی کورندگی کے بعیس دی کھیا۔

بایخوال و ور النانی عز النانی خوشیاں النانی سائل زندگی کا مرد جزر۔
اورشیب و فرار اخلاقیات اور مبنی معاملات ۔ ندہب او عقلیت ۔ ایجان اور رئین

بان سب برالنانی لگاہی تاری میں ٹارٹ لائٹ کیطری گھو سے لگیں ۔ ویدہ وول کے
مشاہدے الفاظ بن کرراری دنیا میں بھر گئے گئیں ۔ ٹالسٹانی ۔ موبارال جیک لنو

انا طول فرانس ۔ وابند دنا نوٹیگور بینم چندر ۔ فرت چندر ۔ پریم چنداسی روشنی کی
کرنیں بنکراہے اپنے دطن کی محفل میں اُ جالاکر نے سلگہ لوجوانی سے ایک قدم اور آگے

بڑھایا۔ اور ترقی پندا دب سے نام سے سرزمین فران کاری میں شنے نے بیول کھیکا

كرش چندر . را جند رننگه بیدی ثینیق ارمن مینوعصمت چغنا بی نز قی بیندا دب لیکر آ کے برمے استعل میں زمرت النائیت کا چمر ونظر کا بلکر اسکے ول و دیا خ بس نقوش وه دهتے معی حضین دکھیکر خلاق اورسماج حِلاً اُسفے مزہب گالیاں دیں لیکن وہ بڑھتے جارہے ہیں . اور تفتیداُن کے ساتھ ساتھ جل ری ہے اس کا روال کے بیچھے پیچھے وہ مسافر بھی ہیں جن کی حبین پرامھی مک ٹاکسٹا کئی اوٹیگور کی اوبی شعاعوں کا نورہے ۔النائی ساج کے گردوغ رسے اٹے ہوئے چرول بی اخلاق فدئير كي حملك ٢- إن مى ما فرول مين ان كهانيول كي ميروحي نوار اختريب جن کی زبان دانی میں ادب قدرُم کی لطافت اور جاشی سے خیالات میں جِرَت ہے جدید ترقی پیندادب کی مہنوانی کرتے کرتے کھی وہ کہانی کے بنیادی پلاٹ کو چهور کر تخیانت کاتانائن دیتے ہیں اور مجی فدیم رنگ کا سہار لیتے ہوئے کہانی ئے تام کر دار دل کوآگے بڑھتے ہوئے افسانوی عرف جی طرف کے جاتے ہیں بیگی تفكران كافانول كاروح بصرمايه يتى كيهيم مظالم كي تفعوري اخترك رنگ آفرین کی ہے غریب اورمزدور اس کے افسائے میں آئیں بھرتے ہوئے نظرة سے بیں بھی تھی وہ این افسان میں اس دنیات اوری ماحول بیار تاہد جمال روہ نیت ہے بتعریت ہے . اورکہیں کہیں بیب خواب میروسٹس ساقی كها تفت كرتي بهوا على طرح منتشر بوجاتي بن افترك افعال اسكا بہنزن تعارف ہیں۔ اوراس کناب کے نامٹرمبارکبا دیے حقدار ہیں کہ اُنھوں لئے اُنھر کو دنیا کی

ادب سے زورشناش کرنے ہیں اس نوجوان سے تعارف کیا۔

قم حلال آبادی ر

پربعات فلم كميني - يونا ـ

٢٦ رجولاني مرهم واع

## شاءِ کی دُعا

بهار کی مرموش کن چاندن رات تقی - امبتاب می پاش نفا - اس کی دیل کنی فضامی رقصال تقیس کھنے درخنول کی شاخوں میں چاندنی او گھر ہی تئی بھولوں کی عطر پیز ہوائے فضامیں مہک پیداکر دی تقی بنیند کی مین سامرہ نے تام دنیاکو سحور کر دیا تھا فضامیں دُور — بہت دُور کھی کھی فرقت ز د ہ کوئل کی کوک مُنا کی دی تھی ۔

ایک فلسفی شده می این می کا بیکرد انکاروالام کی زنده تصویر جس کی ایک فلسفی شناع- در ماندگی کا بیکرد انکاروالام کی زنده تصویر جس کی انگھول سے نبیند کا فور موجی متی اور بین خوالوں کی دنیاغم واندوه کی بہنائیول میں گم ہوجی متی دائھول سے اسووں کی دھار رواں جیسے نگاجمنا کا سخوک ) لیول گویا ہوا۔

اسے الحرادر انجان۔ اسے شریب کی دلوی ۔ اسے سروقد۔ رعنائی من کی تصور حِبین و میل مرمری مجسے ۔ اسے مغرور عنو هطرازی نا انظر ور و مکنت کی ندہ مورت مجھے بچے سے مبت ہے والہا محبت میرے دلا ویزخوالول کی سمہانی دنیا با مال ہو جکی ہے ۔ میری زندگی سرتوں سے موریخی میر بے لبول بڑتم کا ارتعاش تھا۔ لیکن اب سے باس جسسران کی تصویر ہوں میرے دل میں تمنا وُل سے طوفان بیاکر رکھا ہے تیری مفارقت سے میرے دل حزیں بیڑم کی مجلیاں گرا دی ہیں۔ تری مفارقت کے دیوی آ

ر المسال المراجعة من الایزال کے نورہ مبرے دل کی تاری کومبدل برنور کردے میری خفتہ آرزوں کو بیلارکردے !

آخر!

وہ آئی کئی جس کے لئے شاعر سرایا نتظار نفا۔

نورجال کاایگ مگر اغیرت صدّین شا بددار با بهرحمکت سخسن انودار امردا سے زور بویل به تقدم فتنه نیز جمشر بدوش اهر انجان سر برکه نوک کا تاج مده معرمی انکه بیس اسمانی کواکب دار فرنک میں میرس فعنا خوشبو سے معمور بوگئی۔ وہ آستے ہی یول گویا ہوئی ،

"ا سے شاعرا کائینات زندگی کی تغییر فطرت کے رازداں بگرشتہ خزن و الل سرابا سوگوار الم نصیب اسٹی مجنون اسٹیب قوم ووطن عِمّاس مَذبات اِنْک کیا، بھی ہو۔ نیری وعائیں مجھے بیبال کشال کشان کھینچ لائی ہیں " شاخر نے کمتی بھے ہول سے دیوی کی طرف دیکھا اور کہا ۔ "اے دیوی۔ بھے خیل ناٹیر سوز وگداز عطاکردے !



جوگی اپن مین زمین پرر کھتے ہوئے یوں کو یا ہوا

" بن بين آهي طرح بجاسكا مون "

اس کی مولی مولی سیا ہ آنکھوں ہیں سُرخ سُرخ ڈورے تھے۔ ایسے جیسے کوئی عادی بیخوار ہو.

اس کی لمبی میں جٹائیں شالوں پرلااہ ایا نا انداز سے نتشر تھیں اس کی رہی دراز جیکے خط بنے ایک عرصه ولاز ہوجیا تفا گیروے رنگ کے جاک گریبان کو مجبور میں عمورے جو کا دول میں بھورے جو کے رنگ کے مُندرے لائک رہے تھے۔
رنگ کے مُندرے لائک رہے تھے۔

" إلى بين سيروك بين بين بجاسختا بهوك "

میں نے یو کوش راگئی عندلیب زارسے مال کی ہے ہیں سے یوزبرو مم جنگل کی آزاد ہواسے سکھا ہے ہیں نے گیبت بہاڑی ندی کے گیتوں سے کستا کماہے۔

میری بین میں اضطراب ادر سوز دگداز ہے۔

ئیں نے بینظرب بند مضطرب پیسے کی پی کہاں سے لیا ہے۔ ئیں نے بیں وزوگداز کوئل کی کوک سے بڑایا ہے۔ میری بین میں نویقی محل رہی ہے۔

اگرچمبے لب شعرب کے لئے ناموزوں ہیں۔

ين داك سيم عور بوكراس كى كلابى كلابى المحول كود مجاكيا -

موسیق بری سن سی سالگی - موسیق میرے ول کی بنہائیوں میں ب

لئى -

یں سے بیل ہوکر شہراور شہر کی رنگینیوں کو بجے دینے کی شان کی ۔ آخر ہیں ہے
ان منگام خیز دلجبیدوں کو خیر بادکہدیا ۔ اور صلدیا ۔ ابدی زندگی ماصل کونے کے لئے۔
مضطرب روسے کو قرار دینے کے لئے بیس نے طوفان بیاکرنے والی بین کا صفر ہوا
نغم سنا ۔ بیں ایک عرصہ کک منگلوں میں گھو اکیا بیس سے مغرار دوں میں آلاکو
مرجھا سے ہوئے و کیھا ۔ بہاؤی ندی پرموت کی سی خاموشی طاری تھی عندلیب
سردا ہیں بھرر ہی تھی بیہیا '' بی ''کے فراف میں گھائی ہو جیکا تھا ۔ آموں میں بورا گیا
تھا کوئی دُور بہت دُور باغوں میں جی گھی تھی۔

ئیں سے جو گی کی سیاہ آنھوں کو دیجیا۔ ....نیم وا ..... مثرخ مرُخ ڈوروں میں کھوئی ہوئی۔ ئیں نے جو گئی کی بین پرلیک نظر ڈالی اُس میں موسیتی وشعریت کا ایک بھر بیکوال اب میں موجز ن تھا جس کی موجبی عالمگیر تقیب لیکن میں پڑمروہ ہو تھا تھا۔ سکوت کی زندگی سے بیزار ..... جاويد آجاؤ

( جاویدمروم کے نام )

رت بوہ کے منتبل سے زیادہ تاریک تھی۔ ہرمت موت کی سی خاموتی طاری تھی جب وہ مجھے داغ مغارفت دے گیا۔ آہ! اس کی تھی سی روح بھیا لک تاریکی سے دوچار ہوئی ہوگی۔

آج کی رات اس سے بھی زیادہ تیرہ وارہ جبکہ وہ ہمیشہ کے لئے مجھے خدا ہوگیب میں اپنے جاور یک کو پکارری ہوں اے نتھے میراآ غوش منہا ہے لئے بتیا بازدا ہے۔ دنیا نیندمیں کھوئی ہی۔ نتھے نتھے سارے باہم سرگو نیوں میں منغول ہیں۔

آجا و میر - نصح ایسے یں کوئی ہی نجان سکیگا ابھی بہارہ آغازی تھاکہ ہوت کے بیریم ابتقوں سے ایک نخمی کی کی کو کھلنے سے پہلے می سل دیا بر مرخ کلیاں مشکرادہی ہیں - درخت سبز لہاسس زیب تن کر رہے ہیں باسمن کی بھینی بھینی خوست ہو سے من مین بسا ہواہے بہا زیب تن کر رہے ہیں باسمن کی بھینی بھینی خوست ہو سے من مین بسا ہواہے بہا زیمار پہنے . مبرے جاوید آجاؤ۔ تبرے بجولی والہانداز میں مسرت شادانی سے بیخود ہوکر سورج بھی کی بتیاں فضامیں بھیررہے ہیں

میرے نتھے آجاؤ ۔۔ ایسے میں کوئی بھی نہ جان سیے گا قدرت کے نتھے کھلو رہ سی جہن ہیں کھیل کو دہیں شغول ہیں ہم القلیم کی دولت بھی اُن کے ایسے نیچ ہے ۔اُن کے بلندیمیں فہفتے نصنا میں لہرا رہبے بیں لیکن اُن میں و مرغوب ترین آ دازجو میرے کا نول ہیں رس کھول دہتی تھی، مفقو دہے جب ہیں اس کھڑکی ہیں تھیتی ہوں جسے ایسنگھا رہے بیولوں سے ڈومانے رکھا ہے تو میں کیارتی ہوں

ہماری اں کا دل تہارے فران کے صدمے سے باش باش ہو مکا ہو۔ اس کی آنمویس بہارے انتظار ہیں۔ اِلْمَ اللّٰ اِلْمِنْ اللّٰ اِللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

شہر خموشاں کے تحیی سے کون واطبیان سے سور ہے ہیں ہرطرف ہو
کا عام ہے ۔ ایک طرف مٹی کی از ہ ڈھیری جبیر گھاس رینگ رہ ہے ایری ایک
آلام گاہ کا پتہ دے رہی ہے میں خاموش کی ردمیں ہے جاتی ہوں ۔ اچا انک فاختہ
کی کو کو "اسطلم سکوت کو تواردیت ہی ۔ اوریہ آداز مجھے اس مصوم کی یا ددلاتی ہے ا جومیری آجھوں کا نورادرول کا سرور تھا جومیری گو دہیں جبیکرائی تو تی زبان میں

وكش كيت منا ياكرتا تفا

یں بکارتی ہوں۔ آجساؤ۔ میرے نتھے جا دید آجاؤ۔ آه ! تم کیوں اپنی بیاری مال کوفراموسٹس کر سیٹھے ہو ہم ارتحکین طل تہارے لئے سرا پانتظارہے میرے نتھے !اگر تم گیت ساسے کے لئے ایک لم کے لئے آباؤنوکوئی بھی د جان سکیگا۔

### ایک رومان جمری رات

بعاندن رات على \_\_\_ برطرف توركى روميلي جا در تجبي بونى تقى \_\_\_ برحب رسو ....

ہر ہوں ہے۔ در ہاکا کنارہ تھا۔۔۔۔ اہتاب کی شتی نور کی ہتیرار لہروں ہیں ہمچکو لے کھا رہی تھی ۔ خاموش نے ۔۔۔ سکوٹ کے نفنے الاپ کرہر چیز سکو مدموش بناد ہاتھا ۔۔۔

> غور و مول شراب کہت اندیں رہے تنے ۔ اندیس رہے تاہ

ہوا وُں میں آ وارہ بھررہی تقبیں ان کی خوشبو کمیں .

بیری خورمشید سیرے بہلویں تھی۔ تماشہ دیکھ رہے تھے ہم سات سیرس

-- کیلتی کہروں کا ۔ ---

منی جیلک بری تقی اس کی ایکھول سے -- میس رہی تھیں وہ

آنگھیں۔ ۔۔۔

لَّبِمْتِبِمِ مِنْقِے۔ ۔۔ گو اِسکرا ہٹ ناج دہی تنی ۔۔۔ برگ گلابالیے زک ہونٹوں یہ ۔۔۔ میری خورشید — میرے دل کی دنیامیں — اور میں — خورشید کے دل کی دنیامیں!

كهو كئ عقريم دونون -سمث كئ تقيم دونول

ك دوسريس -

ہم دو کؤں محبت کے جھوے میں دیکھ رہے -- منو ہر سُبینے بڑے دلفریب نفے یہ خواب -- میرے دل پِنقش ہیں

ام ام رومان سے بھر لور رات کے لمحات

و مجمى د بعولن دالى كوريال -- أه وه رات جربت كى

نه صوف مین بلد میری خور شید میری دنیائے مبت بھی منتظر ہوگی اس رومانی رات کی ۔ کیا عجب وہ مبرے خیالی مجتمہ سے مخاطب ہو کر

کېدرې بو-

كتنى مصندر بقى جيون كى وەرات "



زندگی \_ اِک ننمہ ہے \_ ابَدی وسَرمدی رندگی \_ اِک گیت ہے \_ سَرَمْ ریز \_ کیف آگیں . مرُه کریت ہے ۔ جھرنے کا سورکن ہے ۔۔ بھولوں کی بہک سے بھی زندگی کاراگ ہے میٹھا ۔۔ حوروں کی یازیب کی جبنکا رہے بھی۔ گر آنا ہے اک لمحدالیا بھی -- سرا باسوزین جا ناہے برنغمہ شیر ہی گھودنیا ہے ۔۔ پیراگ مبیٹھاً ۔ سِلی تانیں اس کی -- بن جاتی ہیں آہیں -جوئے زیر ونم میں -- طوفان اُطفتا ہے آہ وشیون کا ۔ ہوجا آہے طاری — اضطراب ہیم — بساطاروح پر آه یا کھے کیجھ بھی نہیں ۔ منو ہرکیت زندگی کا بن جا آ ہے اِک سُینا۔

## رَاك كا جا دو

جاندنی کا دریا لبرس لبرس ہے رہاتھا۔ اہناب کاحمن بورے جبن پر تھا دریاکے دھارے برایک شق ہو ہے ہو بررسی تھی ۔ ملک موسیقی شباب کی سنتوں میں مخموراین مرمری انگیوں سے بربط کے ناروں میں ارتعاش پیدار کر سی گتاخ کنی اس کے لا بے لانبے سیاہ بالوں سے شونیال کرری تھیں ایک شاع حبکالباس حاجتِ رنوے بے نیاز تھا، راگ سُن را تھا اُمیر بیخودی کا عالم طاری موگیا۔ وہ احول سے بے برواموراسکے زیر وم برسر وُھن را تفا رور اتفا نجائے کیوں انکھوں سے اسکوں کاسبلاب ماری تفاران یے دعایاتی۔

"ا ہے مالک اِمجھ سے میری بینائی۔ توانا کی سب کھی لے لیے ۔اور صرف يسوز إيك إلى يرتم إلا اوريددد مجصعطاكردس -

شاعرك كشى كى جُعلك دكھي اگلے لمحاس كى انگھيں بے بصر تقيں۔ اس کی آواز میں درد تفار تر نم تھا۔ اک سوز تفا۔ وہ اِنقول میں بربط لئے ہوئے خود ساختگیت گا آبادر انسیر محویت کاعالم

طاری ہوجانا اوگ اُسکے نفے مُنکر عالم کیف میں گم ہوجاتے لیکن شاعران کیفیات سے بے خرففا اُسے کیا معلوم اکراس کی دعا قبول ہو کی تھی -

## وه رات چرهی نه آئے گی

ہماری مدہوش کن جاندنی رائے تھی بزمہت بارا در کوش برٹرو ہجوم گل' تھا۔ رات کی رانی کی میبنی تعینی خوشبو سے حق مجن بسا بُواتھا۔ درختوں کی کو نبلوں سے کو نبلوں کے فوار سے جھوٹ رہے تھے۔ گلاب کی تھی اور نازک شاخیں ہزار ور ہزار بھیولوں سے جھی ٹرنی تھیں

شکو فو*ں سے بھو*لوں کی زنگت ہو بیا تھتی تھیول بھول کے کان میں راز الفت افشاکرر ہاتھا

چاند کی سیس کزیس آسان و معتول کوچیرتی ہوئی گفتے گفتے درختوں سے چھن کرآ دہی تھیں اور کے کو درختوں سے چھن کرآ دہی تھیں ۔ بھر سے محکور سے محکم سے سے محکم کے سے سے محکم کے سے سے محکم کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے

خورسشیده میری بیاری خورشیده ایکیے بیازی رنگ کی تناره شال اوهی میں مبیوس، مولسری کی لهلهانی عطر بیزروش برجوسی کی نفی کلی کی طرح شرایعِ ان

ھے مخور - میری با ہوں میں اپنی نازک میں باہیں ڈالے مُحوِّگلگشت منمی . مولسری کی کھلتی ہوئی خوشبو دارتنا خوں میں وہ فر دوس بریں کی حوثیکھائی دہتی منتی ۔

یں سے کہا" میری اپنی خورشیدہ بیں تہارے سے پھر بیول تورلوں " کلاب کی نیم واکلیاں بیش کرتے ہوئے میں لئے کہا -"میری نفتی خوبصورت تلی ہاری مبت لافاتی ہے ۔ بیجوان رہے گی -جب کک مہرواہ قائم ہیں "

وه بياس گئي۔ ياسن کي فور کلي کي طرح ۔

وہ والہا نہ انداز میں زیراب دھیرے دھیرے گیبت گئاری تھی۔ " بیرے محبوب! ہم یہاں جُدا ہوجا ئیں گے۔ میراداستہ سطرف جا ما ہے۔ ادر تیراداستہ وہ ہے۔ ہم ہمیشہ کے لئے جُدا ہوجائیں گے بیرے محبوب! " شریدار کی۔ مجھے دق کرلئے کے لئے کیا تیم گیبت رکھیا تھا۔ ہم جدا ہوجات

گے میرے مجوب! "

گستان کی جنیل دوشیزگان آنکه مجولی کھیلنے میں شنول تھیں دُور۔ پرے - سرویر - کیویڈ کے سنہری تیروں کے شکار دور بندے ایک قسرے کو پر پم سندیس دے رہے تھے . میں میں میں دیاگا گریہ ختر میں

جونہی یہ در دناک گیت ختم ہوا۔ مع مُبار ہو گئے ۔ نبعا سے کیوں ۔ 14

کیایشگون بدیھا بیری خورسشیدہ کی جُدا ٹی گا۔ کیا بیدالمناک گیت \_\_\_\_ ای رویان بڑنم کی تنسیقی بیم مُدا ہوجا مکس کے ۔

اس رومان عم کی تعنیر عملی ہم جگرا ہم وجائیں گے۔ سمینشر کے لئے مگرا ہمو جائیں گئے۔

ہمیشہ نے سے جدا ہوجا ہیں ہے۔ بہاراب بھی آتی ہے۔

بهدراب.ن من میسارد. لاله کشن میں اگ لگا دیتا ہو

بھوزامت ہورگاب کے گردقص کر اہے۔

نيتريال كمستال كى نتمى پريال-

اب بھی انکھ مجولی کھیلتی ہیں ۔۔ چاندنی انوں میں

ليكن - بنورسشيده اوريس ـ

الجبي اكمي يركونهي جاتے

نورسنیده کو آسان مع مجرسے جدا کر دیا۔

اوراب لمحات تنہائی میں ۔۔۔ میں سوچتا ہول۔

كياية خرى كيت تما \_\_ "مبر محوب م جُواموجا مِن كي"

اکثرست نهائی میں ان بیتے ہوئے وشگوار کمحات بر فورکز ا ہوں ۔ تو یہ گذری ہوئی دمجسیای اورانکی ناکامیال میرے ول براینا عکس ڈوالتی ہیں

بین ہے اختیار مورکہتا ہوں ۔ بین بے اختیار مورکہتا ہوں ۔

" دَلِ حرين يه وه رات بيم رهبي ما است كي -



وہ آئے ۔۔ بگرائی کے وقت ۔ منے کے لئے۔ گئے سے لے اور بُداہو گئے۔ ایسے جمع سپیدہ سحرسے لیلئے شب مقوری دُور گئے۔ اور محتمر گئے۔ خدا معلوم کیا سو حکیر۔ چارا تکھیں ۔۔ اُنٹیں ۔۔ ملیں ۔۔ ان میں حسرت جملک رہی متی ۔

مجتت سے لبرزیفیں یا کھیں --- ان میں ار مان بھی تھا۔ یاس

اورآرزوهجی ۔

آنکھوں کی گنگا جمنا سے اہری اُسٹیں ۔ بلکوں کے قدم جوم کرطوفان بدا ہاں آگے بڑھیں ۔ انسکوں کا سیلاب جاری ہوگیب ۔ ایسے جطرح ساون بھادون مگلے ال رہے ہوں .

بيم أكاش بر \_\_ باول جياك \_ كاجل كيان با

یں نے دھیرے سے پوجھا۔" مجوب تم جدا مورہے "
اس کا جواب نفا میں کھو! گیا پر سُنگر
میری امیدوں کی دنیا ہیں ایک بلجل سی بیا ہوگئ میری امیدوں کی دنیا ہیں ایک بلجل سی بیا ہوگئ میں نے آ ہستہ سے کہا

میرے محبوب! متہاری جُدائی پر میری شبح مترت شام عُم سے بدل ں ہے۔

مختصرسی پریت - اورائسس کا بابخام کشقد را ندو ہناک ہو بہ اگ ۔ اسکی یاد - کبااب یادعشرتِ اصنی کہلائے گی .

(( m))

نم جُدا ہورہے ہو میرے مجوب ۔ لیکن ۔ کون جانتا ہے میری پرتشنہ کام انکھیں ۔ کب دید سے سیراب ہوں یہ دلِ محروں دُ سرائیگا ۔ سکوت سے لبریز ۔ کینج تنہائی میں ۔

بصد سرت ویاس مگذری ہوئی داستان محبت \_\_ ونبائے الفت کی زنگین کہانی .

تم جُوا ہورہے ہومیرے محبوب

کیاٰیہ دلِ حزیں نرتر کیے گا۔ جب یہ یا دکر بگا ۔ خنستان مجتت کےان ساغروں کو ۔

-جن کی ارغوانی مشراب ہے ۔ ان کو مدہوش بناسے رکھا۔ کیایہ دل بقیرار نہوگا۔ بزم نازکی گذری ہوئی کہانیوں کو با دکرکے

٨ ببرے نجوب تم جدا ہورہے ہو-

ایسی خس طرح مسیم خزاں میں ایک کر ورزر دسایتہ باوتند والاکر یانیم بہبرکر۔شاخ سے مبن ڈور سبہت ہی ڈور پلاجا ناہے.

ميرے محبوب تم جدا مورسے ہو

نم خرين دل بيرن گرار ہے بو

ما نع انبياطيس

اِک اُوک سے کا ٹاند کوجلاکہ راکھ کا ڈھیر بنا ہے ہو۔

لیکن اے محبوب - اس دل میں - دل کی گہرائیوں میں اس لامکاں وسعتوں کے مالک - دل میں - ایک نتھا سا - مگر محفوظ

ترین کامٹا نہیے۔

اں میں نتاری یا درہے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے .

المصمير معجوب سم جدا ہوجائيں

به توقضا وقدرکے نوشة میں

روزازل سے بی لکھا جا جیکا ہے ۔۔۔کس قدرز بروست سے۔ یہ

نظامِ قدر*ت*۔۔

جعواني كي نير

ہم جُدا ہوجائیں ۔ تم اور تیں ۔ نیس اور تم ليكن مرے محبوب!

فاصله خواه کتا ہی کیوں ہو۔۔ یہ تہاری یا دوں میں حال ہیں ہوستا وقت ہے ۔۔۔ بے رخم وقت ہے۔ ہمارے درمیان حائل كردى بحاك خليج

مُدائی کی ۔ اصطراب کی ۔ مہوری کی ۔ اورايسيمين لم جُدامور ہے ہو- اے بمرے محوب لیکن سر محظه - سرگھڑی - سرلھ -۔۔ تہاری یاو کا باول چھایارہیگا۔ اس ول کے اکاش پر۔ اورمیں ہرتطرۂ حیکیدہ کو ۔ صدیب دل میں موتی بناکر اوران کو ہررگ جا میں پروکر۔ ہتہاری یا دے ہار بینا واس کا دلکو۔ تم جُدا ہو سے ہو یحبوب

کبکن - خلوص - محبّت - دوسی کی یاد گارسب سیے زیا دہ زمرد ست ہے.

تم جُزا ہور ہے ہو۔ بیرے دل کے مکین ۔! تم جُزا ہور ہے ہو۔ بیرے دل کے مکین ۔!

#### بيوفاسسے

چاندنی دات ہے۔ میں تنہا ندی کے کنارے۔ ایک بُرائے ورخت
کے سایت کے۔ وُنیا ئے با دمیں کھو یا مُواکھڑا ہوں۔ چاندکی شوخ کرنیں اپنا نقر اُن عکس صاف وشفاف بانی پڑوال دہی ہیں۔ کو یاشوخ اور خیب پریاں ندی کی المرول پر قصال ہیں۔ موسیق کے لامحدو دہشے اُس کی روانی میں بنہاں ہیں بَیں ایسے دل میں ایک خامشی۔ افسردگی بار باہوں میرا دل حزیں تلائتی ہے۔ اسی سنب منورکو ڈھونڈ رسی ہیں میری آٹھیں ۔ سنب سیس کے ان نظار دل کو جن سے یاسی ندی کے کنارے چھٹی ہوئی چاندنی اور حباکا تے ہوئے سنارول میں سے یاسی ندی کے کنارے چھٹی میں اور خور شندہ جیون کے ساتھیول طرح مسرس کی دنیا ہیں۔ زندگی کے آیام بسر کر رہے گئے۔

·>·((#))~

ا ان اب بھی جا ندنی ہے۔ وہی نظارے دعوتِ نظارہ دے ہیں۔ لیکن ۔ میری ۔ اے کاش بیری تمنّا دُل کی دیوی ہے تہیں ملوم ہوتا۔ اے کاش میری جان نو دکھیتی میرے دل کی دنیا کو۔ بینا ریک ہے۔ اس میط کمتیں ہی طالمتیں ہیں۔ نیرئے بنیر میری خورسٹنیدہ۔ اس میں روخن کی جان پر ورا ورحیات بخش شعاع ائم ید کا گذنه کشنهیں . اسبین نار کمیاں ہیں تبرے بغیر میر **نی ندگی کی را**حت نواز روخنی پرسیا ہ گھٹا مکیں

یں تم نے مجھے شلادیا سنجائے کیوں - ہیں سے زندگی کی چند ساعتیں جو تمہار سانھىبىركى ہیں۔

ان کی یادوں ہیں اپنے دکھ تھرے جبون ۔ آنسوؤں میں ڈوسے ہوئے جيون كوگذاردول كا ـ

یں کیسے محوکر دوں۔ اُن تمام نقوش کو ۔جومیرے ول وجگر پراینا ایک اليااز حود كيري

جن كومثاناً- فراموش كرنا - بھلانامىر بىرسى بات ئىبىب يىنہارى جُدائى

مجمع خوشیول کی دنیا سے الگ کر دیا ہے لیکن تہاری یا دکی حین ترین نصورىير، سائە فېرىي بى جاڭونت موگى .

حُن و کہت کی مت راتوں میں ۔ چاندنی راتوں میں ۔ ہی ندی کے كارے حب فضاغو در و كھيولول كى تھينى تھينى خوشبوسے معطر ہورہى تھى تنينے وعده کیا تھا ہے۔ تک دم میں دم ہو میری ہی رہوگی . جکمگاتے ہوئے سارے ہاری محبت کے گواہ تھے۔

ئم لے کہا تھا"میرے دل پر نتہاری حکرا نی ہے۔اس میں کوئی اور ہمریں سختا"

> 'یہ دل ننہارے کیے دقت ہو جبکا ہے '' او شمگر ۔۔ بیوفا ۔ وعدہ فراموسٹس ۔

تم سے یہ کیسے ہو سکارکہ اِک باگل بریمی کور و ناہوا جھوڑ دیا۔ جِس سے اپنا شباب اپنے نفتے مہتہاری نڈر کر دیتے -

ئون سنت کا بساکرستے ہوئے وئی دکھ ۔ کوئی درد ۔ کوئی خوف محسوں ذکیا؟ کیاتم نے میرے دل کی اتھا ، گہرائوں میں آرزود کا ایک بے پایاں سندر نہایا ۔ میں تم سے عبت ہی مُرکنا تھا ، بلکہ ایک عقیدت مند بچاری کی طرح پوجا تھا

میں مہاری محبست میں وُنیا وما فیہا کو بھول جیکا تھا۔

۰۰۰((۲۲))... د دار

اب بیرے گئے اس دنیا ہیں بانی کیا رہ گیاہے۔ میری زندگی ہیں تنا دمانی وسترت کا کیا کام

مجهد اختب مسلطتي بمندركي لمرول كي طرح وورسبت دورجاي

ہیں۔

متہاری یا دمجھے نڑ پائیگی - رُلائے گی – کلیائیگی سیل بنائے گی ۔ اور ئیں شبنم کی طرح خامویش آلنو ہہا یا کروں گا تم ایک مسافر کی طرح مرمی زندگی کے باغ سشباب میں واخل ہوئیں ۔ چندساعتی بركس — اور چيت وقت كيون كويم مل دياه NA

····(( & ),····

یں دریک ۔ بہت ہی دریک اِن ہی خیالوں میں منہک رہا۔ کیا یک برند وُشب کی خوفماک آواز نے مجھے چؤٹکا دیا۔ اُنجم کا بھراسا فا فلر ترکت میں نھا۔ استاب کا چہرہ مجمع شعمل و نیجا ل مرحیف کی طرح زر دہور ہاتھا۔ وہ پرے ۔ درختول کے مجبئڈ کے بیچھے جار ہا نھا۔ نیرگی ہرٹروسلط ہوری تھی۔ فضاا داس و الول تھی۔ ہرطرف ۔ نھا موشی ۔

تیری هر سوسلطه در می می دفتها داک د مول می - هر طرف - حامو ی سکون - اُواسی نفی -

"أه وه جانرن راتيس"

#### "بيجارك"

---(1)----

اِک چیوٹا سامندرہے ۔۔۔اس بیہالٹری کے دامن میں جہاں شاہ خاورت م کو۔۔۔شفق کے مندریں غرق **ہوجا آ**ہے۔ اِک چیوٹا سامندرہے

جب سورج دیونا۔۔بی سنہری رتھیں۔۔ کرنوں کے تیربرا ا ۔ مشرق کی مہت سے آنا ہے۔

\_\_\_\_(r)\_\_\_\_

میں خودرو بھولوں کا ہارپر وکر دیوتاکی پوجا کے لئے آتی ہوں اس مندر میں ادر کیر آنکھوں کی گنگا جمنا سے جل لیکر داوتا پر چڑھا تی ہوں۔ جھکا دیتی ہوں اپنے سرکو۔ بڑے خلوص اور عقیدت سے ۔ دلوہ اک

*حفنور میں* 

رسی ادربرارتھناکرتی ہوں۔ موہن کے در شنوں کے لئے کسی روز تو قبول ہوگی ۔۔ بیری پارتھنا۔ مجھ ابھاگن کی اورمیرے دیوتا۔ اپنے داسی کے گھر آئیں گے۔

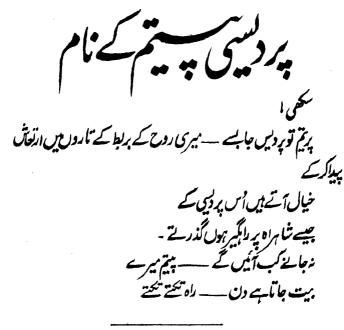

گُوٹ آئے ہیں پر ندے ۔۔۔ شام کے وُھند لکے ہیں ۔۔۔ گنیرے نبگ سے -لیکن ۔۔ سکی ہیم واتے ہی نہیں ہیرے - فواب سي سي كانو

وہ نہیں آتے \_\_\_\_

### افق کے اس یار

اُنق کے اُس پارایک فرد دس ہے - جہاں مسکواتی ہوئی کرنیں ۔
دلیوت مت درختوں سے کھیلتی ہوئی شغق کے مندریں ڈو بے ہوئے ۔
برت کی بلند چرٹیوں کے پیچے حقیب جاتی ہیں۔ اس سی کی دلچیپیاں جسین
نیندوں کے دکش خوابوں میں اہل بیا کرتی ہیں۔ میرے دلدار

اُس کی زہت اِر کیف اور ۔ دہشین نضامیں محبّت کی رنگین کہانیال ہزا جُرم نہیں میرے دلدار ۔

اس سی میں ایام محبت ملکوتی خوشیوں میں بسر کئے جاتے ہیں۔ اسکی عطر بیز فتنہ زا نصنا و ن میں او دی او دی نیلی نیلی، تھبوری تھبوری بر ایاں مدہوئ نشرا بی کی طرح لو کھٹراتی ہیں۔

اس سرزمین بر ماہتاب ابنے بور سے جوبن سے مسکر آناہے اوراسکے جال نواز مبتم کے سایہ تطابک ندی جمی فیتم ہونے والاگیت والہا نہ انداز میں گاتی ہوئی بہتی ہے ۔ جیسے اکثر تم یگیت منم بھی پربیت کرونو جانو "وجیر دھیر سے نگلنا یاکرتے ہو کہتی جل دوشیرہ کی طرح آرام سے نہ بیٹھنے والی منوخ دھیر سے نگلنا یاکرتے ہو کہتی جل دوشیرہ کی طرح آرام سے نہ بیٹھنے والی منوخ

لېرى اس مده بحرى نصابى كرنول كى ساتھ آنكه مجدلى هيلتى بېل-ا كى مير كەدلار - اس پاكستى كى فضا ۇل مين معسوم موسيقى لېراتى ہے-مير كے دلدار - اس پاكستى كى فضا وك مين معسوم موسيقى لېراتى ہے-اس سرزمين رميجبت كى زمكين وكوش كها نى كوالمناك افسا شرنهيں بنايا

بأأار

اس جنت نظیر فردوس نکا اسی میں طائران نوشنوا اسپین نوش ائید ترانو میں ننماتِ العنت الاپتے ہیں۔ اے میرے دلدار

اس رزمین بر کھیول ہے ۔ کلی کلی سے اپنا از مجت بر ملاکہ دیجائیں یہی ایک بتی ہے جہال مہر سجے شاہ خاور کی سنہری شعاؤں میں اور ہرث م اہنا ب کی سیس کر نوں میں بریم کے گیت لہرائے ہیں لیکن مبر سے دلدار ۔ پھر بھی اس رو مان پر ورب تی کا رومان کل نہیں ۔ تیر سے لغیر -او کی مرے دلدار ! اِس دنیا سے الگ بریم کی اِک نی ستی بسائیں ۔



طلوع آفت اب کا نظاره مشرق کی سمت بحربكرال خربي سشرق دمغرب سے نظارے مجھے اپن جانب بلارہے ہیں۔ يىغىدىكى كرهرجانى بو \_\_\_ دەنىلى بېساۋيال كهال بىر ؟ کین سورج اورستنارے میری رہنانی کریے سے و**ہ افق سامنے** دکھانی ویٹا ہے مرروزنے ادریاسے جہاز وہاں آتے ہیں۔ مكن إلى داسيس، جاؤل لين اب ميں بياں نہيں المہرسكا -اگرتم سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں ہو؟ توكهنا \_ كەنىلگون سان \_ بحربىجدان-یہ نتھے نتھے شارے ۔یرسبربیہاویاں اس کے ومددارہیں۔ لىكن اب ينظار ئى مجھے اپنى جانب ئلارىپ مېب الوداع!

( ترجمه)

# مسافر

میں غردہ بادلوں کے برفانی تو دوں کی طرف دیکھ رہی تھی سردسرد مواسائیں سائیں کر کے جیل رہی تھی۔ ابھی سرد جیسے بیو فادوستو نمکی

سرومهری-کسی سے دمبرے سے آگرمیرے کندھے پر اِتھ رکھ دیا "سکمی کوئی مسافر

آباہے:

ئیں مے مشنااور چونک کھی جیسے با دِمُندیں گلاب کی تفی تفی کونییس ئیں بے کہا اس سے کہومیرے کا نتا نے کو منورکرے

> ده ایک بھولا بھالا نوجوان تھا۔اُس کے گلابی نبتسبّم منھے۔ بیں سے کہا ما فرشمنڈ ایانی بیو گے "

اس سے ہونے سے سرطادیا ۔ ئیں سے اُسکے یا وُل دُھلائے پھر جاندی کے کٹور سے ہیں بھنڈا یا نی بلایا ۔ "کس دلیں سے ارہے ہومافر " میں سے پوچھا

"بڑی دورسے بہت دورسے - وطن کو چیو و کر ۔ بے وطن ہوکر" ''کیسا ہے تیرادلیں ۔۔۔مسافر اس کی سیلی انگھیں پُریم ہوئیں۔ ملکے ملکے سُرخ رضاروں برگرم **کرم قطر** 

و هلک طرک

· مبرادين فردوسس كى ما نندى - كيمولون يلبلين نغمه ريزيي - باغون میں طوفان من وجمال بیاہے۔اس کے دریا برفانی بیب او ول سے آنے ہیں۔ اُن کی لہریں سیاب کی طرح بقرار ہیں میرے دس کی میٹھی فضاؤں یں موسیتی رفض کرتی ہے۔

کھنے درختوں کے سابہ تلے ، مھنڈے روال میموں میں . نتھے نتھے بتے

كا غذگى مخى نا ۇ ئىزلىتى بىر -مافراتناكه كراً مع كفرا بنوا بركهان جا ؤكيمها فر" - جهال قسمت

لے حاشے:

يس ككبا" مافر توك ميرا دل موه ليا ب بير ياس مونى ب. ده وطن کی یا ومیں رور مانتھا۔

اوریس اس کی جُدائی سے بتیاب ہوکرروری تھی ۔ ایسے سِ طرح ساد بھادوں کی جھوالوں میں دریا کی لہریں پرواز وارساس کے قدم جو منے کو بیقار ہوكر دوڑنى ہيں .

لىكن آه! وه الوداع كهه كرحلاً كبا -

# ساجن کی یاد

ساجن المم نے مجھے کیوں مُفلادیا۔ میری تشند دید آنھیں بروگ کے کیت گارہا ہے۔ میری تشند دید آنھیں برورسی ہیں الا ۔ آنسوؤں کی ۔ نم نے بھے کیوں مجلا دیا ساجن ۔ نمانے میری یا دکیوں اُترگئ ۔ متہارے دل ہے ۔ میں کھو باکھو یا سارہ تا ہوں ۔ متہاری تطیقت یا دول ہیں ۔ وہ نا دان پوچھتے ہیں ہم اُداس کیول ہو ۔ مذجا سے متہیں کیا ہوگیا اُ کیکن آنھیں کی معلوم ۔ مجب کو بھلا دیا ۔ میرے ساجن سے

میری دنیا تاریک ہوگئی ۔ میری دنیا تاریک ہوگئی ۔

میری دنیا تاریک ہوگئی . اُپسرمتہاری آنکھ ابن سیاہ گھٹا ہُں جھاگئیں مبرے ساجن نہ جلنے تم نے کیوں بھُلا دیا. مجھ حرماں نصبیب کو مجھ سوختۃ اختر \_\_\_\_ بنصیب کو برحاری ای بحول نے۔ بیرے کا ٹائدرات کوغنی نہ بنادیا ہے ہنہاری یا دیے بیری تمام را حتوں کو سمیٹ لیا ہے ایسے جس طرح بھوزا کلی کلی کا رس چوس لیتا ہے۔ ہنہیں معلوم ہے۔ بیرے ساجن اس کے صدیبی مجھے کیا ملا۔ کرب. درد بسوز ۔ آئیں۔ ٹالے کسک تراپ ۔ الم۔ یاس بیقراری ۔ مُجوری ۔ اضطراری جمہیشہ شائے والی یا د۔

ه بهالاوعده کیا تھا۔ایک ٹراب ایک فریب تھا۔ ولغریب ہے۔ جن کی یادے میری آرزوئی دھڑکتی رہ جاتی ہیں۔ مبت كى اُن حين راتوں ہيں كتنى دُننى كينى رعنا بي عتى -وہ تو فردوس کے دکش خواب نقے میں کھویا گیا ہوں ۔۔۔ ان کی یا دمیں محصے خرہی نہیں۔ دنیا کی۔ دنیا کے بسیوں کی میں دل کی کشتی کو۔ یا دوں کی امروں برجیور دیا ہوں ۔ اور برطرهی جاتی ہے۔ اس بحرب یا یاں میں۔ اس کی داہ میں کوئی چیز طائل نہیں۔ ميري ما دي آزاد - سفيكر موني بي . - ہواکی طرح

به آزاد بی ۔ گبت کی طرح

... كتى نئيرني كتني دكتني كتني ولفريي -كتني رعنا في ہوتي و مجست**ي** بر

لیکن ساجن محبّت کنتنی اذبیت دہ ہے مرسم نہ جمع میں میں میں

محبت كسقدر كليف وهب

بەكون جانے. ؟

گذری ہوئی محبت \_\_\_الفنت رفتہ کی یا و رئیس کی میں

يراك بهي سردنهب موتى -

اسكوا تسويمي تنهيس تجبُّ السكت

یر شعلے بھڑک اسے میں ۔ اسوؤں سے

تم ي محصكون عبلاديا السيرون والون كرديا ؟

ليكن تم اين ياد- مجه سعنهي حجين كتين

یں سے منہاری یاد کو ۔۔ میری فورسٹ میدہ میں سے منہار سے خیالول کومیری خورتشیدہ

بٹھالیا ہے ول کے سنگھاس پر

اور اُسے ہوج رہا ہول ۔۔ ایک دلوی کی طرح مینٹ کی مصرف المال میں خوالد اس میں خوالد اس میں

کامش کوہیں۔۔ انہی ہا دول- ان ہی خیالول میں کھوجا وُل ۔ گم ہو جاؤل -

هوجاول - م ہوجاول -مہاری یا دہیں میری روح آزاد ہوجائے \_ زنرگی کی قیدسے ۔

میری *فورسشیده –* کیایه یادگارز ہوگی ۔۔ ہتہاری یا دکی ۔

یاید برد رو او بدیا دگار۔ ابدنک ایک زندہ جا و بدیا دگار۔ ابدنک مزجانے ۔ میری خورٹیدہ ۔ تم سے مجھے کیول بھلادیا ۔ ج



مجوب! مجھ محبت ہے ۔۔ بے بنا وتحبت آسان رِمُسکراتے ہوئے جاند کی سیس کرنوں سے مجوب المجے مجتت ہے شفق کی رنگینیوں سے ۔جونکس ریز ہوتی ہیں - ندی کی تقریخراتی ایران مجوب إجمع محبت ب یاس کے سفیدا ور نازک بھولوں سے جب وه کہتے ہیں راز محبت جھک جھک کرایک دوسرکے کائنر ا وربا دسم كے عبون ع صبُحدم مُصلاتے ہیں مِصُولا ان كو -مجبوب! مجھم عبت ہے ۔ بے ینا و محبت دِل کش گلاب سے اسکے کنج میں کھوجا تاہوں کے سسی کے میں نضور میں ۔ محبوب! محفیحبت ہے۔ لاله کے مشرخ مشرخ میمولول سے

اسكاداغ جكر ديجه كرترطب أتحقا بهول يادأ ما بورسب حكراينا

محبوب إ مجھ مخبت ہے

زگس کی ستانه آنکول سے - ببرالی تظاریس کے انتظاریں -مجوب إلمجھ محبّت ہے۔

ان تام سے زیادہ ۔۔۔ بہت ہی زیادہ

تھاری مسکراسٹ سے۔

مجوب المتهاراتيستم بوقسال ہوتا ہى ئمہاركىكلاب كى تيوں ايسے نازك ہونٹوں ہے۔

#### دبارجيب مين

ديار جبيب مي ميت أول كاسب آرزووك كاسبراك طوفان کیکر گیا تھائیں ۔ بیرے اسے بیت ارمور مخاول \_\_\_ان کی دید کے لئے \_\_ انکھیں سامی تمیں ۔ اُن کے حُن منیا بار کی اک نابش کی کین۔ انھوں کے تورد یا۔۔ بیری ائیدوں کے کھلونوں کو بڑی بیرمی سے ۔ گرادیا ۔ میری امیدوں کے ریت گھرو ندسے کو إك أن كي أن مي أبراكيا \_\_ ميراباغ أميد بل بحريب \_\_ مُرْجَبا كُنين . تناؤں کی کمیاں \_\_ کملنے سے بیشر

لۇ*ڭ آيا*يس

درود بوار پر حسرت بھری اِک نظر ڈال کر دل میں طرفا اِن مت سے اِن ظالم آنکھوں نے لگا دی ۔ جھڑی آنبوؤل کی اُن کے جلودل سے محروم ہوکر

# بياملن كى تىس

آسمان پرلکا اس ابرد هیرے دهیرے اس کی بیکرال بہنائیول کو پیر ہوئے کیک کی طرح خرا ال خرا ال جارہے تھے۔

طیوز نمات محبّت الاپ رہے تھے۔ ابابیوں نے مجھُوم ڈال کھاتھا۔ ہوا آ دارہ پھر رہی تھی خوشہوئیں کیل رہی تقبیں برا آردہ پھر رہی تھی۔ خوشہوئیں کیل رہی تقبیں

مېزونهک رېاتقا کمتند يومېژکن تفاينظ ره - مربېژن کُنَ سنی . مهامکن چې ساما که کام منفونیف نه په روه اطوم پر ارود

بمبلی کی چیک اول کی کوک منفی بوندیں ۔ بوجیاڑ موسلادھار سائن تا در اگر کی طرح

مِل مِن إنى - أما وسار كركيطرت -

ساون مجادوں محکے ل کررورہے ستنے سٹرک پرناگن کامرے ایکاتی ہونی مبکای مذی

ئیں اور خورست یہ و باغ کی بارہ دری ہیں برسات کا یہ دلواز منظر شاہ فطرت کی دلنوازیاں ۔ جانفزائباں ۔ اور دلفزیبای دیکھنے ہیں صروت تھی

تنهائيون بين يادكسي رشك حوركي

بُعُولى بونى وصال كى لا تة يحوكيكه ما و

ہم کھوئے گئے تقے ، اِس مدھ بھری نضاؤں میں ،
ہم مبدار ہے تھے ، اپنے ن میں مجت کی اِک نئی سی
لیکن اب ، سا ون کی رُت ، میں میرے سے دہ کیمٹ نہیں ،
میرے دل برسا دن کی تھٹ گور گھٹا وں سے بھی زیادہ
کاری کاری ہر یاں جھائی بُوئی بیں
اور بیری آنھوں سے خورسٹ بدہ کی جائی میں
ساون بھادوں کی طرح حبر یاں لگار کھی ہیں
میری مشیں ۔ میری خورشید
میری مہشیں ۔ میری خورشید
میری میڈائے
میری میڈائے
میروسی یوتیا ۔ کاخیال ۔

علی سی ایک رو بونت اط دسرورکی فطرت بوده یک نگ را بهون سرورکی

طبعزاد

#### لغمئه محتبت

ایک شب بی سے اِک فرشہ کونغر ممبت گاتے ہوئے ثنا بینغدا مقدر دکش تھاکہ یں کہکشاں۔ اور سنتار سے بیخود ہوکر اسے مئن ہے ہتنے ،

ہے ہے۔ حتی کراسرافیل مبی اپناسر ریہ ول میں دبائے اسے ہمان کوٹ ہوکر سُن ا

ے۔ نغمہ ہوہے ہو لے فضامیں تقرکتا جار ہا تھا۔ یغم محبت تھا۔ دلکش وکییف نؤاز

یغمٰ محبت تھا۔ دلیش ولییف لؤاز 'مین مجھے یا دیڑا تھا۔ جیسے بینغمہ اِس سے مینتیر سُن جیکا ہوں ۔

بمجھے یا دآیا۔

دوزخ کی گہرائیوں میں بخت الٹری میں ۔اس **نف**ا سے بجی میں امرادی کی اِک تفویر ۔ . میر

اِک زردرو ۔ وُکھیاری روح نے اِسے الایافقا یہ اِسقد غم آگیں ۔ یاس آمیز نفا کرمن م رکھی روص اے مُنکر ہائے ہائے کر رہی تقیس البيرائيمي تاريك ومهيب فحربيران مين ابن مازون كي بوري عت

كے مائد منڈلا فاہوا اسے من روا تھا۔

بيموز بحراكبت بهي

نغمه مجتت تفا ـ

لیکن د و نوں رومبی حجفوں نے اِسے الابا۔ سربیہ بہت

نامرادی باس و حرمان کی تصویر بیستنیس -

ماخوو



میں سے دات سے بریکون لمحات بیں کو پُل گی کو کشنی در میری دیکی ہوئی روح سے یہ انسوسٹی قرطاس بریخد کردیئے "بیگی کو کی کا ہے کو کسٹ نا " اے کو کل! مجھے تیم ہے اپنے مجبوب کی "کو کو" کا نٹمہ فراق نہ الاپ نیر ایسوز د گدانہ سے بھر کو گریت میرے دل کی انتخاہ گہرائیوں ہیں انزراج ہے۔

> اے کوئیں ۔ بریم بُجارن ۔ تبری کوک ۔ ماضی کے اف اول کی یا دولاتی ہے ۔ اور یا د کی کسک دل میں ہوست ہوجاتی ہے ۔

> > اے کوئی تھے قسم ہے اپنے محبوب کی -

تُوكُوكُوكُرك - سہاك كى سہانى را توں كى ياد ندولا . تيرى كوك منتنتے ہى ميرے دل بيں إك ہوك مى اُنھتى ہے . آسو . آنكھ كے در يہے سے جمائيخے مگتے ہيں .

.

اے کوئل ! کتی ناوان ہے تو باوری! تہمی ایسے ساجن کو بمی تیری طرح بدنام کرتے ہیں۔

قىم ئى ئىلىغىم مىمور كىھرىك نىنى نەللاپ كىبىن دل خون بوكر نەبىرجائى - " مأجھی

مانجمی! علی الصباح المرائے دھیرے سے کہا تھا۔ "ہم دو نوک شق چلا بئیں گے اتھا ہ ساگریں " \* ذیبا کی اور کوئی روح باخبرنے ہوگی - ساری منزل سے معبی بھی

کباآیا نہیں وہ محرابھی کیا دنیا کے وصندے نہیں ٹم ہوئے ابھی -شام کی سیا ہم پمیل رہی ہی ٹرعت سے سندر کی اہروں پر برگیب و هند کئے میں جارہے ہیں تخبی اپنے آٹیانوں کی سمت ۔

کب ٹوٹیں گی ہز مخیریں ۔ اورکشتی ہجاری ۔۔۔سورج کی آخری شعاع کی طرح موجائے گی گم \_\_\_ رات کی تاریجوںیں۔

( ٹیگور )

#### اد اس پرنده

الأشنائي بهار\_بگائه سكون تنها پرنده - مانم کان ہے اپنی کھوئی ہوئی محبت بیٹھا ہے -خزال رسیدہ ورخت کی شاخ پر محفف ں برے غناک پر ندہ ۔۔ اپن کھوٹی ہوئی محبت پر ناآ شائے بہبار \_\_ بنگا مُرسکوں ہا ہیں۔ جنگل پر ھی یا ہے ۔۔۔ افسردہ سکوت با دِخزاں کے تند مجمونے ۔۔۔ بنارہے ہیں اُداس ما حول کو برارس ب فضاكو دُورے آئی ہوئی یون کی کی صدا عالم بجيار كي مين سكون الأسشناطاير گردیشِ ایام کا مالا بُوا ما تم كنات بو كھوئى ہوئى محبت پر

#### مخص إدنهآ

اے دوست : مجھے تو یا دیا ہ میری بیٹرار یوں ہیں - میری اضطرابیوں میں - اضافہ نے کر

اے دوست ؛ بچے تو ہا دیزا

کتنانادان ہوں بچھے اپنا بناکر بھی۔۔۔ اپنا بنا نہ سکا

بھون جاہنا ہوں سنجھے ۔۔۔ بھُلا نہ سکا

پىنىرىمى تراپاۇنە—بىنىرىجىكىپاۇنە — بىنىرىمى ستاۇنە يادبارىجىھ ياد تۇن

باربارسبطیا درور اسے دوست مجھے توہا نرآ۔

جب آکاش پر ارے نکلتے ہیں ۔۔جب باغونیں عینے سنتے ہیں۔ جب انگان وردھرنی پرنوررسا ناہی۔جب بیمپیا شور مجا نا ہے۔

ایسے میں تم یا دائے ہو۔ اے دوست بچھے تو یا دنہ آ

جب ہرچیز پہ ۔۔۔ لمبی مائیں جھا جاتی ہیں۔ جب ہرچیز پہ ۔۔۔۔ سرو ہوائیں زور دکھاتی ہیں۔ ایسے میں تم یاد آتے ہو۔ من میں برماکی آگ لگائے ہو اے دوست مجھے تو یاد نہ آ۔۔۔۔

# الك خط بحو لنع والے ك نام

بھول گئئے ..... دور اتنی جلدی -کیا اسی بات پردوئ کا دعویٰ تھا ۔ اس بھول جانے پرداتی جلدی فراموش کرنے یہ تهيَں يا د ہوگا ..... دوست .... تم نے کيا کہا تھا . سبين نهبي جيولول كاست كيا وعده وفا في إس<u>ے كہتے ہيں</u> -میری بات یا دہوگی ..... شاید تہیں ہیں نے کہا تھا ' لفظ محبت عام الغاظات كبيب زيا وه معاني ركه تابي ..... بم ...... اورتم نے کہاتھا " تہیں مرکز نہیں ۔۔۔ ہم دوست ہیں بہترین دوست بھولکھی لیفاط زبان پر دلاؤیہی کہا تھا تا تم سے **۔ دوست** یا دکروان باتوں کو میں نے تہیں خط کھیے ۔ لیکن ۔ مجھے جواب سے مزنوازاگیا میرے دوست و مکون ی چیزے جو مہیں خط کا جواب دديين يرمجوركرتى ب-كياد خواريان بي جوننهاري راويس مال بي -كيا تجفي خط سرنجى محروم ركها جائيگا- كب مك ....

بیرے دوست! تم نے فراموسٹس کردیا ایک ہمرم کو ۔۔۔دوست کو

ں مبرے دوست - ایک اداسی چھائی ہی تنہارے بغیر-میرے وطن کی نشاؤ

یں لیکن-تمان آاباتوں کو فراموش کئے بیٹھے ہو ہے مین کرار میادیڈ مکرار ممیں ہی تقی نہ کوئی بات یاد مذمکو اسکے تم في بين جب لاديابم ذمكر بعلاسح

# پردسی ساجن سے

يە تونوشى بىرى تهارا انتظار کرنا \_ تهاری راه دیجفنا

میں سالیانتظار موکر۔ راہ دکھیتی ہوں تہاری اس ت براه برجهال سايتعاقب كرتا ب روشي كا بکارت آئی ہے۔ مؤم گرا کے آغازیں۔

بھی آتے میں - تہاداسندیش کئے بيام ديتي براوروج تين ادهل نظرون

ساجن!

سبع سے ثام کک

طلوع آفنا ب*ےغروب آفناب یک* تک

میں را چکتی ہوں تہاری سریس کریں

یںوچکر۔اک کمحالیا بھی آئیگا۔ جب آئیں عےساجن میرے

-

میں سکراتی ہوں۔۔۔ گیت گا تی ہوں نہاری یا دمیں ۔۔۔ اکیلی یالکل اکملی

مہاری یادیں ۔۔۔ ایکی ہا کا بیج کیکن کب آوئے ۔۔۔ساجن

(فیگور)

#### راجهاور محكاري

تم دیار شن کے شہنشاہ ہو ا در میں برم بحری کااک بھیکاری راحہ: ۔ متبارے ایوان عشرت کے مینار ام کاش کی لا نتباد ستوں کوچے م رہے ہیں۔ میں تمت وُں کہ ایک نفتے سے ریت گھروندے کو بر اِدکر حیکا ہوں

تم رہم کے ساکرے کب کے پارا ترجکے ہو۔

اور میری شتی جیون لہروں پر ہر لمحہ بھکو نے کھار ہی ہے . ساجن! متہارے ایوان محبّت ہیں ہرشب چرا غاں ہوتا ہے .

פנ

میری جونبر می میں ہرطرف طلمات ہی طلمات تیرگی ہی تیرگی ہے۔ ساجن! متہارے ایوان سے مجتبت باش کیف بار۔ مدھ بھرے نغے فضاؤں میں تھرکتے ہیں ،

او

میری جمونیری سے إک مدم سی مجروح اواز منائی دہتی ہے جیسے کوئی دکھی روح شدت م سے سیکیاں سے رہی ہو ساجن! کتنافرت ہے -اک راجرا و رعم کا ری میں

#### وه رات .....ا

جب آگینهٔ دل کسی کی مهبائے الفت سے مور ہو تو کیون حیات حاسل ہوتا ہے لېن جب يرساغر بى لۇ**ٹ جائے** تو . . . جب کلیال ہی مُرحِما جا ئیں تو ہیولوں کی ارزوکسیں۔ نه ندگی بهرم مث بدایک بهی دان ..... جس دن وه آئے تھے ۔۔۔ لیکن وہ رات پھر تنہیں اٹیگی۔ برروزسورج مشرق سے طلوع ہو کر خرب میں غروب ہوگا گرمی کے بعد مردی کے بعد کرمی خزال کے بعد بہار ۔۔ بہار کے بعد خزاں کلیال مسکرائیں گی ۔۔ بھول کھلیں گے ۔اور مُرحِھائیں گے۔ ببل ان کے غمیر آہ و نغال کرے گی خزاں اپنے دامن میں بربادیاں لیکرائے گی كُلْتُن كَى يَنَ يَتَ شَاخ من مُرْجِعا كر خِدا بوجائ كَي

آہ! وہ رات اسکو میتے کتنی لمبی راتیں گذر کی ہیں ۔ کیا وہ رات بیلوسیب نہ ہوگی آہ! وہ لمجے بچرنہ لوٹیں کے کیا وہ کیف زاگھ طریاں بچر ہمیں انحوش میں گ دل حزیں اس کی یا دہیں بیقرار ہے زندگی ۔ النوول کے لئے وقف ہوگی ہے۔

#### آمديار

میرے دل کی ملکہ خور سنسید بسيرنازوادا في نبيم سيح كى طرح جب سلحرکا استن بوامغنی بجار ما تضارباب ایسے ہیں آئی یہ -یں ک جلومیں حلوول کی البشیں گئے ہوئے ۔ كنول البسے نبین میں جھلک رہی تھی شراب جوانی اس کے گھنیرے سیاہ بال لہرارہے تھے سانبول كي طرح - بادمشكبويي اُسے امار کی کلیوں ایسے ہونٹوں بر تبتم رقصال تقا -آرزویس بدار برگئیں — ان کو دیجیکر پوری ہوگئیں ۔۔۔ ٹیری خوابوں کی تعبیری کھل گئیں تنا وُس کی نوریں کلیاں دیجے کراُن کے علووں کی تابشیں

#### نالهٔ دل

بیت گیاہے دن دکھ بھرا

خوشی تصیب میں نہیں

-- بھرکوں النوبہائے غم ہے تیسری زندگی ساغرحیات سے اکتظرہ کا

عنسم كااكسلمحركم بهوا

جل رہاہے زندگی کاجراغ

تر ... تن د ہوا ئیں موت کی

کیوں؟ آئی نہیں بھیانے ۔ مالک جانے

کھیے ہیں زندگی کے در بھی

يراب متاع زليت كاش اجائ كوئي ع فراك من میں اِک ہوک سی اعلیٰ ۔۔۔ یا وا سے پیچھلے زمانے

تر بغیر سری زندگی --- جیسے اُبرائے ورائے

#### به انگھیں پیرانگھیں

من موہن - نہاری آنھوں میں کئی رس بھرے گیت بھرے ہیں -مجھے اجازت دے ۔ بیں ان گیتوں میں کھوکرایک مدھر کربت بنجاؤں ۔ من موہن متہاری انکھیں شراب وکیف کے دلواتھا ہ ساگرایں مجھے اُن سے جی بھرکے با دہُ الفت پینے دے تاكه خارمحبت سيمخمور رببول من موہن \_ متہاری آنکھیں برم ساگر کے دورس مجرے کنول ہیں ۔ مجھے اجازت دے کہیں بھنورا *بنگران سے پریم ریں چ*یار من موسن تهاري آنگھيں. پریم مندرکے دوروسٹن جھرو کے ہیں . ۔۔۔ جن سے بریم کی روشی جی جی کہاتی ہے۔ میرے من موہن بہتبیں سوگندہے ان نشیل انتھوں کی ان نينوں كوجيك كر دنيا كوية و بالانه كر

#### رایی

ٹام کا دُھندلکا جیار ہاہے ہرمت ہام گردوں پرشفق کی مُرخیاں رقصال ہیں۔ إك لاأبالى انداز ميس برندے ہوٹ رہے ہیں اپنے اپنے آشیا نول کی طرف فضامي إك سكوت ہے جھايا ہوا اجشى بونى بي رابيسارى سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ۔ یگڈنڈی پیہ دھے۔ دھیرے سرتھبکائے ۔۔۔ ایک دائی

## ابنی دیں کے ہای

موت کے دلیس سے چلدی تن تنها - نتنمی میری لمح بھوتے ہنیں 🔻 وه ایمنی كحيل حيواكر دوڙني ٻوني جب وه آتی تفی چەم كىتا تفايىل بىخور بوكر اس کے شنرے بالوں کو ىپىطەجا نى تىقى وە فرط محبت سے

اورظالم موت

توكتنى بدادگر ہے۔ جين التي ہے۔ الفيس

جن کوہم بیار کرنے ہیں مصروف ہیں کھیل ہیں ۔ نصفے بچے اب بھی ۔ لیکن ۔ کوئی کھیل جیوژرکر

لیک کرمبری جانب آ تانهیں

وه \_\_\_\_ جس کی دُورسے آتی ہوئی صدا

ننمەسىے زیادہ شیری تھی اب وہ صداکھی نرائے گی ۔۔۔ آہ اجنبی کوییں کے ہای

#### چاند

جاندنی راتول میں - آوارہ جاند ابی سیرکشتی کو کھیتا ہے شاروں کی زبانی \_\_\_معلوم ہوا ہے-كەركىسى مخفى خزاندكى نلاش بىي ب بلكه وه كربؤل كى دېږى كى ختجومېب اسانی ندی کے نورانی طوفان کی پر دانہ کرتے ہوئے برحا ندنی شب کواس کی الاش میں نکلتا ہو۔ لبكن .\_\_\_ افسوس صبح تحے قریب جب کرنوں کی دیوی اینے مین ناباں سے دنیا کو نورکر تی ہے۔ جاندی بلور پیکشتی آسمان کے نیلگوں سمندر ہیں ڈوب جاتی ہے۔



"مسافر! كياتم جارہے ہو۔" بال! اتنی حلدی ۔ حب جا ناہی ہوا تو پير حلداور دير کاسوال کيا؟ ئم جايو ۔ بن تو دیر که نهاری راه دیجنتار با -ئ ريا! كابيككا نتهاري تكليف كا كياجاؤهم ؛ \_\_\_ إل !

يع رچ سيح رچ کيوں ؟

بمبورى

یہ بندھن تورطے نہیں ٹو طبتے لیکن اگر کم چا ہو تو -نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں

تم جاکہاں رہے ہو ؟ جد حرتفد پر لے جائے۔ افدیر! خوب ۔ تم تقدیر کے تابع ہو ۔ بیٹک اور تقدیر تہاری تابع کیوں نہیں ۔ ایسا ہو تہیں کتا ایسا ہو تکا ہے۔ تہاری بھول ہے ۔

مافر! کیوں روٹھ گئے ؟

تم است محدنهين سكت.

بدل گئے

كون \_\_\_\_ تم

نم يا ميں

نہیں ہیں تو نہیں برلا

اور ہیں بھی نہیں

غلطانهي

کسکی ؟ تتهاري

اگر بھیے خبر ہوتی کس کی ؟

اس لمحركي

کسی کو بھی آیندہ کی خبر نہیں اور اگر م واقت ہوتے تو بھیر کیا ہونا ؟ میں معبت نہ نبا کادل میں

كس كى ؟ \_\_\_\_ تهارى! اب مجمد سے بر دکھ سہانہیں جانا كىيادگھ \_\_ ؛ يهي دُکھ محصے پر دُکھ سہنا ہی بڑلیگا عادى ہوجا ؤمكے إل ا يروان ديكهاب ں. شمع سے اسکولگن ہے جب شعطتی ہے يراس برفدا بوجا اب

مبت ہیں جان کی قربانی دین پڑتی ہے

جُدُلِيُ \_\_\_

سب كوائيول سے جذابونا مرتاب بھوزے کو بھیول سے بھول کوعندلیب سے جاندكو حكورس أور حكور كوجاندس جاتے وقت ایک انتجا قبول کرو مصان گورے إلقول كوچميك وو-

ب ال التحكيم جارب مو السياد التحكيم التحكيم جارب التحكيم جارب مو السياد التحكيم جارب مو التحكيم جارب التحكيم التحكيم

### تغمئه حيات

زندگی! راک گین ہے ابدی ومرمدی کیفت اگیں اکریت ہے مدهرگیت مسحوركن چولول کی نهک سے بھی زیاد ہ لطبیعت گر۔ اک لمح آ ناہے ۔۔ ایسا حبب سرا بإسوزين جا تاسعيه اسكارتم ربوجا كه باز

رسیلی تا نیں ۔ آنسو وُں آ ہوں ہیں بدل جاتی ہیں بساطروح پر اضطراب ہیم طاری ہوجا ماہیے اکھتی ہیں دل ہیں غم والم کی لہریں روح اسپرغم ہوجا تی ہے آ ہ -دوسرے لمحے کیجے ہی نہیں

زندگی کا منومرکییت بن جا آام،اک بھولابسرا سپنا

#### "رومال"

ير رُو مال ميري باريندواستان مبت كالكنايان باب ہے-تواسے معین ۔ يرسري بيتا بي \_\_\_\_ بيكي بي اضا فركريكا -زيم! توصرت يه لوُجھ "تهيں کيس سنه نوازا" يـ اكنخونچيكان دامســتان ېرووست ـــــــ ايك المناك فسانه جب میرے لئے دنیاجوان تقی ان دِيوْلَ مُحبّت كافسا ندوبرا بأكَّما عمّا يەرومال اس بىتى بورى محبت گى يادگارىسى ـ عيد كادن تھا\_\_\_ يوم سترت تھا۔ يتحذأسدن مجهج باركرناز سيعطا بواتنا يبهت سے يوشيدہ دازوں كاراز دال ہے -

لكن كتناوفا دارك و جنك ايك حرف بي زبان سينهيس كها-اس میں ہجر کی راتوں کی دلدوز آ ہوں کا طوفان ہے۔ اس میں جدائی کی متیاب گفریوں کا سیلاب انک ہے۔ اس میں رم جم رہنے والے النوؤں کے بادل اور مشرر بار آ ہول کی بحلمال خواسيده بي

مال منشن تواسے تھین ۔

توا سے خون کبوڑا یسے سُرخ رنگ پرموجرت کیول ہے

دل نے فراق کی کہانی السكور كي زَباني سنائي ـ

وه انگ خون اس میں جذب ہو چکے ہیں ۔

اس گئے مہنشیں \_\_\_ بیطوفانِ برق وہارال میرے پا*س ہی رہنے* 

تہ پوجیتا ہے ۔۔۔ یہ جاک چاک کیوں ہے تو یکیوں نہیں پوجیتا ۔ میں دل شکستہ اور جاک گریباں کیوں

یراورئیں میں اور یونخرم ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ہمنشیں! کتنا نا دان ہے تو

کہتاہے ۔ یہ دریدہ اور چاک کیوں ہے ؟
کیا خدّت عم سے پیر بن تار تار نہیں ہوا کرتے
ال --- تو ہنشیں
یہ یادگار ہے پہلی اور آخری محبت کی
اس کے تواسے جمین

" محسروم"

سکمی! میتم آئے اور ..... میرے پہلومی مبیر گئے لیکن میں برخصیب -- نیندسے نہ جاگ صدافسوس - میری نیندکتنی لعنت آئیز ہے۔

سکھی! مبتم آئے۔ جب رات بالک خاموش تنی اعتوں میں بربط لئے ہوئے اور اس کے مدھر کمیتوں سے میرے سینے مُندر بن کئے

> آہ یہ سری راتیں - صالتے ہوگئیں میں بیم کی دیدسے محروم رہتی ہوں جس کی سائن میری نیندگو جو تی ہے۔

( ٹیگور )

سفر

میں نے خیال کیا تھا ۔۔۔۔ کہ براسفر قریب الاختیام ہے
میرے آگے راہ مدود تھی۔
میرازاد راہ خم ہو حکا تھا۔
اور خاموشی سے بنا ہ لیسنے کا دفت آ جیکا تھا۔
لیکن ۔۔۔ اے مالک
بھے اسکا احساس ہے
تہاری مرضی ہر صال ہیں مت دم ہے
تہاری مرضی ہر صال ہیں مت دم ہے
جب زبان پہلے الفاظ کو حجوڑ دیتی ہے
قودل سے نئے نفے بھو طبیتے ہیں۔

توول سے نئے نغے بھوٹتے ہیں ۔ اور جہاں بڑائی شاہر ہیں مشجاتی ہیں واپ نی بستیاں بس جاتی ہیں لیکن اے مالک!

یسب تیری مرضی اورطاقت سے ہوناہے۔

( فلگور)

" سمبرر

سمندر کف آلودہ \_\_\_ شورش طلب سمندر خاموش ہے \_\_\_ ابلیے جسطرح ایک معموم بچر محو ہوخواب میں ۔

مدو حزر پیدا ہوا لہری اٹھیں دھیرے دھیرے ساحل آب آلودہ ہوا موجیں لاانتہا وسعنوں میں کھوگئیں

سمنددسوكيا

یسے

جرطرح اک اشفته مزاج نوجوان تفک کرآ واره گردی سے لوٹ آیا ہوگھر اور ملےسکون اُستے نب ندمیں

> نیلے نیلے آسان پر شمع آفتاب روسشن ہوئی تھرکنے لگا اسکاعکس پانی میں

> > يكايك

نوابیده سمندر سیار بهوا گری نبندسے چونک اسٹے جیسے کوئی میٹھی میٹی نیندسے ایک دہشت ناک

خواب دیکھر

سمندرمیں اک لاطم بیا ہوا الش مزاج سمندر کف اکورہ لہروں میں مدوجزر پیلا ہوا خانوش فتے بیلار ہوئے سمندر کے جاگئے پر

(انوزفری مین)



كاش يس مهار ارتكذر كى خاك بودتى تاکرجب تم گذرت تومیں بتیاب ہوکر تهارے قدموں سے لیے جاتی اوراگرمیر کے ضیب یا وری کرتے میرے آتا نے کی فاک کے ساتھ ل جاتی تاكه بهرروز متمارے متمارے کون پاکے بوسے لیتی .



''یک''ہی تھا ۔۔۔۔۔ جب ہم اس'رومان پر درجا ندنی''میں کھوئے ہوئے دکیے میدان میں جدا ہو ہم جان گئے ۔۔۔ ہے دائے لمحات گامطلب''۔ جب ہم نے ٹیا ندنی''کی رونقول کو لیٹتے ہوئے دیجھا

یکن ہی کی بات ہے جب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے جُدا ہو گئے جُدائی کے کمحات سے ہمیں در دوکرب کی عظمت سے روشناس کیا۔ اور سبق سکھایا سمجت قربانی ہے ۔۔۔۔ مجبت اک دردہے " اوران میں ابدی ودائی دابتگی ہے اس لئے مجبوب ہماری محبت ناکام نہیں ۔

# جاند کی کرن

رات بیره و تاریخی متبتم ستارے بھاری بھاری با دلوں کے پردے بیں بنہاں تختے۔ گہری تاریکی ہرجہا رسوستولی تھی اور وہ 'چاند'' جس کی مجھے بتجو تھی تاریک نزین پر ددل میں نہاں تھا

اُسمان کی نیلمی ملبند وسعنوں پر آ دیزاں بردہ کے گوشے سے اکیب کھاتی ہوئی کرن ہو بدا ہوئی ایک نامنیہ کے لئے ناچی چارسو چیلی ہوئی تاریخیوں پر چلاکی ایک لمحہ کے لئے حململائی ۔ اور فائب ہوگئ اس طرح نرم ونازک بول شیری میں ڈوبے ہوئے ان کے ۔۔۔۔ جو پر خار راستوں برحنت وشقت کا بوجو اٹھا چل رہے ہیں ہے۔ دکھی کموں کو مکم کا کردیتے ہیں۔



وہ راکھ جوزمین پر تھری ہوئی ہے۔ میرے گذرشتہ نشاطانگیز خوالوں کی ہے۔ جومکِناچِر ہوگئے۔ اوراگران میں خواہیہ دجنِگاری شعلہُ جوالہ نہ بن کئی۔ تواُن کی یا دہمیشہ ہمیشہ سے لئے فنا ہوجائے گی

بیں نے ایک گڑھ کھودا اوراُس بیں ابنی ہرا کیٹ ٹم آگیں ادرالم ریز امید کود فن کر دیا ۔ بیں نے اپنی تناعوں سے سایوں کو حلاکر خاک میاہ کردیا ۔ اس لئے ۔۔۔ کہ وہ کہیں بچرمبرے سینے میں تلاطم بیا نہ کردیں ۔

> وه راکه چزمین پر بھری ہوئی ہے۔ میری زندگی اورمحبت کے شستہ سی کھیے ہیں۔ جنگومیں نے تعمیر کیا۔

اس باقی مانده گوشت پوست کیطرف جو درس عبرت دے رہاہے۔ میں نگا ہ کرتے جھکتا ہوں ۔

ساھنے بھیلی ہوئی آرزوؤں کی راکھ جوابھی کک سلگ رہی ہے۔ میرے سیسنے میں بے بناہ آگ کے شعلوں کو بھڑکا رہی ہے۔ لیکن زمانہ مجھے اپنی بر بادمحبّت 'کو بھولنے میں مدد دیگا۔ بینتر اسکے که زندگی کے منان ٹوٹ جامئیں۔

#### لضرب محبت

اگر میں تیری محبت کا ایک دفعہ افلہار کر دوں تو پھر سینے پر کوئی بوجھ نذرہے اور اپنی روحانی کشکٹ سے آزاد ہوجاؤں لیکن الفاظ - اس تقریح کے لئے ۔۔۔مہم اور بے معنی سے ہیں -اس لئے میں ابتدا نہیں کرتا -

ہرہارجب ہیں اگن رنگین خوالوں اور حین خیالوں کو جوایک مجوب کی خدمت میں مین کرنے چاہئیں خدمت میں مین کرنے چاہئیں ایک منومر گیت کی صورت میں پنیس کرنے کی کوشش کراہوں۔ نومیری دوح لرز جاتی ہے۔ میری آواز کانپ اعظمی ہے۔ اور کھراس کوشگوار کام کوکل پر ڈوالدیتا ہوں۔

تہاری محبت ایک شیریں سادگی ہے

اس سے بڑھ کرکوئی بھی چیز پاکیزہ اور نازکتنہیں پھراس کی تضریح کیں گئے' محبت وہ پاک جذبہ ہے ۔ جواظہار سے بے نیاز ہے۔

## وُ هي جواني

سُومِ كَاخْطُكُارِكَ مِا تَدْ مِي تَقَاء اور وه موج رَا تِحَا سَاح ! آه اسْحَ قوانین کس فدر سخت اور مرکر این اس میشکا لاکب اور کیسے ہوسکتا ہے۔ اكرسوا ببيواكي لاكى ہے۔ نو تھركيا وہ برطرح پاكيزہ ومنترہ تھے۔ مسكى خطاصرف يبى سے كرمبيواكى لاكى كهلاتى ہے - أس كى ال كى دوشيزگى اور عصمت وعفت ليك گراں بہاشے کو بھی سے مرد ہی نے کو ا دو شیز گی مے پیول آبرو کے موتی کو اپن بهيما دنفنان خُواَهِ تَاتَكُى حِيَّان سِي كِيكُر مُوُركُر ديا ہوگا - اُسوقت اس سنگدل ساج سے اس مرد کے لئے کیاسز انجویز کی ہوگی کیے بھی نہیں!

میرے من مندر سے دیوتا۔ مزہب کے پُجاری ۔ساج کے نام لیوا۔ رِيم مُكارن كومن مندر كے داوتاكى لوجانبيں كرنے دينے . أه اس اسكے لئے موروالزام بنیں میں فرون ہوں میرے اورآپ کے

درمیان ساج کی ایک وسیع بے با یا تاہیج مالی ہے، جسے بھاندا

أسان تقاليكن ابشكل رداكيا ہے بين آپ كى بول ليكن ك

میرے نہیں ہوسکیں گے۔ کیوں ؟ ۔۔ شاہی مندر کے پنڈت بی آبچواس رازسے آگاہ کردیں گے۔ ۔۔۔۔ نادم مرگ آبچی ۔۔۔۔۔۔ نادم مرگ آبچی ۔۔۔۔۔۔۔ سویا

گمارایک دن شاہی مندریں پوبلک کئے گیا۔ مندر کی نقر فی گھنٹیوں سے مدھ بھری رکھنٹیوں سے مدھ بھری رکھنٹیوں سے بیوا مدھ بھری رکی گئی نین نضا میں مجل رہی تھیں۔ بُجاری اپنے سروں کو عقبدت سے بیوا کے حضور میں تھبکا کے بھن کا رہے تھے۔ اُن کے ہم اسٹک اور میٹھے میٹھے بھجنوں سے مندر کی محدود فضائر و دھے موجتی۔

سو ہا جوانی کی تر نکوک ہیں ڈوب کرائی ہی سے بے نیاز ہوکر دلونا کے حضور میں بی بی تربی ہوکہ دلونا کے حضور میں بی بی کارہی تھی۔ اس کی حمین روح نغر کی مسورکن سرول ہیں گئی ہی کی اسے خود بھی خبر نہ تھی۔ وہ خود مجم دلوی تی وی بی خود کی بی اسے خود بھی خبر نہ تھی۔ وہ خود مجم دلوی تی کی سولہ بہاری ہی دی تھی ہیں۔ اسے جمیئی رخماروں پر کا کل بیب ال زمبری کا کل میں اسے تھی ہیں۔ اسے جمیئی رخماروں پر کا کل بیب ال زمبری کی کل می میں۔ اسے جمیئی رخماروں پر کا کل بی رائے مقرض تھے۔ مدھ بھری آنھوں سے امرت رس کے دھارے بہدر ہے تھے۔ کمار کے اسے درکھا۔ اور من مندر کی دلوی بنالیا نہ گا ہوں ہی نگا ہوں میں دلوں کے لیا میں دار ایک دوسرے بر آشکار ہو گئے۔ ان بچا ہوں ہیں ایک دار نبہاں تھا۔ در بیر مندر کی ذبان سے عیاں ہو سختا ہے پوجا دھیرے دھیرے در بیر کے خامون ہوگئے۔ اور دلوی کا در فیم کے دوسرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دوسرے نفا میں ایک تھی تھی کی پیرا کرنے خامون ہوگئے۔ اور دلوی کا ختم ہوگئی نغمات دختا ہوگئی۔ اور دلوی ک

کے بچاری بھی ایک ایک کرکے مندرسے چلے گئے یہ سب آخر میں سوہا بھی تاہم بنل کی طرح کیکی ہوئی آئی۔ کمار کی نگاہ سٹوق اس کے نیقش قدم پرنٹار ہوری تھی۔ وہ شکی ۔ در دیدہ گا ہوں سے کمار کی جانب دیجھا۔ اس کی میگو آئی تھو میں تگو فور کا بیٹر مجلک رہا تھا اور بھر فرا ماں خراماں جبلدی لیکن کمار ابھی تک مندر کے صون میں بت بنا کھڑا تھا۔

"كَلَر! كِيس كَوْس بو"

كسى نے اُسے چونكا دیا۔

کمُارے پیچے طرکرد کھا۔مندرکے پندھت جی اُسے بکا رہے تھے۔ اِسے د کھیکر کمارنے جلدی سے نسکارکیا۔

"بييًا! نم مخوم كيون دكهائ ديت بوركياكوني تكليف بر؟"

" تنہیں بینڈٹ جی "

"اچھابیٹااگر تم مجھ"۔" بنات جی مجبوطوم ہے" شودیال نے بات کا شتے ہوئے کہا "بابوجی" سو اکو بپار بھری نظروں سے دیکھ رہے ستے۔ بیُنکر نیڈرت جی کے جہسے رپر رنج ونم کی ایک اہرھیا گئی سنو۔

"تم ذرا -- وه ليمجه كركه پندت كماركوعدم موجو دگى بين مجها الهاست بي - و بال سے جلد با اسبيا ذرامبرے كمره تك جلوبين تم كو كمره بين مين كي يوں كو يا ہوئے "كمآرتم نے اس الم كى كوكب ديجها تھا؟" "كيوں بندت جي كيا بات ہے "كمارك دريافت كيا "بہلےمیری بات کا جواب دو" " بیس سے اِس سے پہلے اُس روکی کو بھی نہیں دیکھا لیکن یہ تو نبائیے کواس میں کیا بڑائی ہے "

> «نهیں میرامیطلبنہیں" …نریب

« نونچ<sub>و</sub>رآپ کبوں \_\_\_\_

"بیٹاید ایک دازہے" أه - وه ساج كے قابل بین م قسم كھاؤ - كراب أسے دوباره و بھنے كى كوشش ك ركروگے

مكارخاموش ريل.

کمار کی زندگی بین یداولین دن تھا کداس کے دل ہے اک کے اس طش محسوس کی وہ موجے لگا۔ بجاری کے مین میں کیا راز رفن ہے جے وہ اپنے دل کی گہرائیوں ہیں جیپائے ہوئے ہے۔ قدرت نے شوہ کو اپنے فیاض ہا تھو سے بنا کر اوس کے مُن کو رشک کے فابل بنا دیا ہے۔ وہ زین پرلطافت وی کائی کی دیوی کا رُوپ دَھادن کر کے بیدا ہوئی ہے لیکن پنڈ ت جی سے اسے ساح سے خارج کر دیا ہے میں اُسے اپنے من مندر کی دیوی بناکر اُس کی پوجاکر نی جاہتا ہول لیکن پنڈت جی اور ساج "اسے رہیے گھروندے کی طرح ڈھا تہ ہیں

دن \_\_\_ شام بینبدیل بوگیا ورث مناریک رات بین بدل کئی .

اسے جین و قرار نھا۔ دل کی بکراں وسنوں ہیں ایک خیال نھا۔ سوہ کا ۔ را تنہ قراری ہیں ابسے رکی صبح ترظیمے ہی ا بینے من مندر کی دیوی کے در شنوں کے لئے مندر میں بینج گیا۔ توہا بھی بھیدنا زاتائی آج اس سے بلکے سبز رنگ کی ساڑھی بہنی ہوئی تھی۔ اورا بسے صلوم ہوتی تھی جیسے گلاب کی بی اپنے سبزرنگ کے فلاف سے مکتی ہو۔ کما رہے ابن نگا ہوں سے بیام محبت دیا سوہ سنرنگ کے فلاف سے مکتی ہو۔ کما رہے ابن نگا ہوں سے بیام محبت دیا سوہ سنرنگ کے دل تیر محبت سے زخمی کروئے ۔ کمار نے تھی سی اواز میں کہا ۔ سند ورون کے دل تیر محبت سے زخمی کروئے ۔ کمار نے تھی سی اواز میں کہا ۔ "فستے "۔ سوہ اسے جواب دیا۔

"بن آب سے کارنے وصلکرتے ہوئے کہا۔

" خاموش -- لوگ ہاری طرف دیجھ رہے ہیں "

"نهيس \_\_ بم أن سے وُوريس "

"ليكن أكر كسى نے ديجو ليا۔ تو۔

"توكيا ہوگا \_\_\_

بدنامی ۔ اس کے بعثر و دون دبونا کے صنوریس سربیحود ہوگئے۔ ببٹرت جی سے بھرائے اکسٹے دبھا۔ تو شنڈی سائس بھری ۔ دفت پہاڑی ندی اسبی تیزی سے گذرتا جارہا تھا۔ کمآراور سوبا دو قالب دیکجان ہو سکے مقے مجتب ہے دبونا نس سے دلوں کو برم کی ڈورسے باندھ دیا تھا۔ اب وہ چوری چوری چاند دلوں میں ئیرکیا کرنے لیکن حب بھی کمار سے سوباکو شادی کے بارسے میں کہا

وه خاموش ہوگئی

ایک دن کُمارکائ سے داہی آیا تو اُسنے دکھا کہ اُسکے بتا کے کمرہ میں بنگا جی میٹھے تھے اُسکو دیکھتے ہی کمارکا ما تفاٹھنکا کہ خداہی خیرکرے معاملہ تو ہے ڈھب سانظرا آہے کمارے ابھی کتا ہیں بھی میز بیشبکل رکھی ہوں گی کہ اُس کے بتاکی گرحتی ہوئی اُ وارنشا ئی وی ۔

" کمار!" ووسرے ہی لمحروہ ملزم کی طرح اپنے بتا کے سامنے کھڑا تھا۔ " من نہ شد تن میں وہ الک ایک بیسر سر تا اکمہ بھو

" ننہیں شرم تونہیں آتی "کس بات کی ؟ آپ کچھ تبائیں تھی مربنات جی فرراس طرف و تھیئے نا کیسا بھولاا ور بیخبر بن رہاہے ۔ جیسے

كومعدم بي نبيس ننگ خاندان بي شرم . طيلو بحريا ني مين أو وب مرد اور هر كي كمار سكے تيا كے مُنه بين آيا كه دوالا جب اُن كاغصة مشندًا بهوا تو بندُت جي

ن كهاية المى بجيب ناسمجه بي استيمها دول كا "

سنیر بیزنت جی مجھ ہی کیوں نہو۔ کمار کی شادی اُس لڑکی سے ہر گرز نہیں ہوئتی بمیرافیصلہ اُل ہے۔

ایک دوتین دن \_\_\_حتیٰ کرایک ہفتہ گذرگیا بیکن سوہا کی اسے کوئی خبرنہ تھی ۔اور نہی اُسکا خطام وصول ہوا تھا سوہا کے بغیراسکوا کی المحقرار نصیب نہ تھا ۔اس کے دل ہیں وہ آگ لگ بجی تھی جس کا مجفبا اب ماکن تھا بحبّت کے متعلق لوگ کہتے ہیں میں طفا در دہونا ہے میکن ہے تھی کہ ہو لیکن اس کے دل و حکمیں ایک جان می ہورہی تھی جیسے ان کرسی نے و مکتے ہو کُ انگارے رکھدئے ہوں۔ اقوار کا دن تھا۔ دس بجے کے فریب وہ سو ہاکے گھر گیا۔ دروازہ تھال تھا۔ وہ تذریر برکی حالت میں کھڑا تھا۔ ایک بڑھیا ہے کہا موکر ٹیار توصلے گئے "

اس دن دو بج اُسے خطاط که دایتا بریم بھکارن کومن مندر کے دبوتا کی بوجا نہیں کرنے دبتے اس کی زندگی کا اُرخ بدل گیا تھا۔ وہ اول اُٹھا۔ "سوا - بیں بہاری بُوجا کہ تا تھا۔ مجھے تم سے والہا نُرحبت ہوگئ تھی لیکن ماج کے ٹھیک داروں کو —— وہ دل برداشتہ ہوکر اُٹھا۔ اور مندرمیں جاکر سو ہا کا خط دکھا یا۔

بنٹات جی حقے کاکن لگاتے ہوئے ہوئے 'دوسُنو۔ سوالی اس ویشا ہو ایک دن وہ اُس لو کی کومیر سے پاس لائی اُسوقت اُسکی عربات سال کے قریب تقی اور کہا۔ کہ وہ شامت اعال سے دلیت یا ہے برمجور بوگئ لیکن اس لائی کی عمر کو پاپ کی ونیا سے بچانا چاہتی ہی۔ ووران گفتگو میں وہ زار زار رو مری تقی جھے اس کی آہ وزاری پر بچدر حم آیا۔ یہ بات بھی متول تقی۔ اسلئے میں سے سوالی سر بیستی قبول کرلی ۔اوراس کی رائین اور تعلیم وزریت کا خاطر خواہ انتظام کردیا۔ اُس کی سرمیا ہ سواک یا سے ایس جیجہ ریا ہے۔

"آپ نے نظام کیا :" "نہیں نہیں کمار جو کچھ کیا گیاہے نتہاری بہتری کے لئے کیا گیاہے !

" میں اُسے فرصونڈ نے کی کوشش کروں گا"

" تم أسكتهي ما إسكوك كيوكوتواكي ال ايك آباد گفران كوبرما و منهيس كرنا جاہتیٰ" يندن جي سے کہا۔

لین آه ساج \_\_\_ کوکیا معلوم که کمارکے دل کی دُنیانو براد ہو میں عنی ۔ زندگی اُسکے لئے اجرِن ہوگئی تھی ہے بغیری کے بغیر پیخر اس کام ۔اور بخیری اُٹھیکا

سو الكيبيواكي الوكي ب- اورساج كے قابل نہيں -

# اندهابهكاري

ا دهو ــــ به بهاری تها- اور بهکاری بی نبیس ملکماندها بهی-

لیکن خم سے نہیں سبھی تو جم سے اندھے نہیں ہوئے اُس کی لیلانیاری ہے۔ جسے چا اولیا بنادیا ۔ دم ماریخ کی مجال کہاں کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کا ندھا بن با حتیاطی کا نیتجہ ہے بھیک لیکن غریب کے ال جسسیاط ہوتی ہی کہاں ہے ؟۔ بھیک انگا ما دھوکا خاندانی ببیٹر نہیں تھا۔ بھی اُس کے کرموں کا کپل نفا جو اُسے بھوگنا بڑا۔

جب نک بڑا بھائی زندہ رہا۔ اُسے بھیک انگنے کی صر درت محسوس ہندہ ہا کین جب وہ مرکیا۔ تو۔ زندگی کو بر قرار رکھنے کے لئے اُسے ہڑھی کے آگے ہا تھ پھیلا پھیلا کر ھبیک انگئی ٹرنی تھی۔ شاید ہلکوان کی دھنی ایسی تھی۔

نیکن اُسے آننا نویا دتھا۔ کہ وہ اور سیلا وی ریت کے گھروندے بناکر کھیلاکرنے تنے اُسوقت اس کی بنیا ئی بائل ٹھیک تھی کھیل کے دوران بیل آپ میں تھیگڑ ہومانا نظا۔ نوبچاری لیلا وی کو مادھوکی مار بیٹ بھی برداشت کرناٹر لی ئنی۔ ایک دن اُسے بخار ہوگی لیلاونی کئی باربُلانے کے لئے بھی آئی لیکن وہ کئی دنوں نک زجاسکا

مادهوه يكيكاشكار مبوحيكا نفاء

حب وه تندرست ہور جاریا ئی سے اُٹھا۔ تو بینا نی جاھی تھی ۔

اب لیلاونی اُسے بلانے کے لئے آتی تو وہ کہتا۔

"ليلاوتي-مينهبين كميلول گا"

"کیول ؟"

" مجھے مجما نی نورتیانہیں بیر کھیلوں کا کیسے ؟"

«مِنْ تَهِينِ تَهُم بِاتِينِ بِتَا وُن كُلُّ

اُسے بدلیلارق مادھوکا اٹھ کیوٹر کیا تی۔' مادھوا بیرلاموکا گھرہے۔'' میں دربی میں سامان کا

"اجپاراموکاگراتگیسا ـ ما دهوکتبا -

جب نیم کابیرا کا ۔ تولیلا وتی بہال عظم جاتی بھر بیب گڑیا کا بیاہ رہایا جاتا براتی بنتے۔ باجے بحقے فنفتے مبند ہوئے

معصوم بتيون كانجين كتناشا ندار نفاء

لیکن سرسرت وابتهاج میں اوھوکی روح دکھی تقی ۔ اُسکا ہجولی رہو جب کھیل تماشے بھول نفیلواڑی کی باتیں کرتا۔ تو اُسکا زخمی دل کراہ اُستا۔ ایک ہونکلتی۔ اور بے بھر آنکوئیں سے آنٹوٹیک کرخاک میں جذب ہوجائے بجین کیک سہانے خواب کی طرح گذرگیا۔ ما دھوسے تباب کی پرکیف دادیوں میں قدم رکھالیکن غربیکے سئے وانی گئی میں قدم رکھالیکن غربیکے سئے وانی میں جوانی کی زنگینیوں سے مطعن ندوز نہونا خود جوانی بطام ہے۔

اس دنیا میں صرف اسقد رانقلاب آیا۔ کولیلا دنی کا بیاہ ہوگیا۔ اوروہ اپنے مسسل سرهاری جب ہمسائے اس کی حالت زار پرٹرس کھاکر کہتے آہ اندھا ہوناکس قدر فبرتمبی ہے تو مادھوکے دل پراہب صرب کاری گلتی۔ وہ تمام دن مخموم سے رہنا۔

ما د هو کا از انجهانی شیام جب اس کولیاں بیُرمُرده وافسرده دیجیتا نواسے سلّی ریت ا

"ادے تو۔ فکر کیوں کر تاہی حب بک میں زندہ ہوں. تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔

ا کیسسراید دارکار فیع است ن محل تقمیر ہور ہا تھا نیم عُریاں۔ فاقدکش۔ زرد رُو۔ النّان چونٹیوں کی طرح اس کی تقمیر میں تندھی سے مصروف تقریر جُومُ بلندہام"کے غلاموں ہیں سے ایک غلام شیام تھی تھا

وہ بانجویں منزل برنیٹی ہے جا رہا تھا کہ پاؤں بھیسلا۔ اور کئی نٹ کی بلندی سے پنچے آگا۔ ہڑی کہلی جین چور ہوگئی۔ دو تین سائنیں لیں اور پیر ہمیشہ کے لئے ٹھنڈا ہوگیا۔ شیام کی موت کوئی ان مونی بات دھتی سراید داری کی بھیبنٹ بر ۔ نوجانوں
کی جوانی بچول کا کوش بجین ، عورتول کا مہاگ بھی بچہ قربان ہوجا تا ہے ۔ چلتے
چلنے جیونی پاوک نے آگر کی جاتی ہے اور بھر تڑ پ تڑ ب کر شنڈی ہوجاتی ہو۔
اس کی موت برکون آلنو بہا تا ہے غرب مزدور کی موت براسکے ابنوں کے سواکون
نوح خواتی کر تاہے ، اور سرمایہ داروں کو کیا ضرورت ہے کر جنگ درباب ، دیش وسردد کی برکیف آوازوں ہیں غم آگیں نالے شامل کریں ۔

ُ غریب شیام کی دن سے جہاں اس کی ہوی کا مُہاگ کُٹ گیا۔ بَجِیمتیم ہوگئے۔ وہاں مادھور بھی مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ بڑے۔

ائن کی بے بصراً نتھوں ہیں آ نتوشیخ کے ستارے کی طرح ارزرہے تھے۔ جب مک بڑا بھائی زندہ رہا۔ اُسے کسی تم کی تکبیت نہوئی لیکن اب جیستیجے اور بھاؤرج کی پروکیشس کا بوجھ بھی اس کے کندھوں پرائن پڑا

سر کے کے ان کے کارے - ہروا ہروکے سامنے انتہائی عاجزان طور پروہ بھیک کے لئے اپنا افقہ بھیلاد بنا بعض را ککے سامنے انتہائی عاجزائے - اور معبی سان کو کوستے ہوئے کارجانے لیکن ما دھوکو دن بھر ہیں اتنے ہیں ہیں ملتے سے کہ وہ کننہ کا بیٹ بال سکے - ہرکار وبارکسا دباز اری کی وجہ سے مرحم سانہوگیا تھا۔
شام کو وہ لاتھی شیکتا ہوا - انہ سنہ آہمتہ کھر کی جانب آتا - دن بھرکی کمائی جوا وج کے سامنے رکھ ویتا ۔ ایک دن مارچوں و سرک پر جانے ہوئے ایک شخص سے

بنه كاكه ربل ميل مدحول كوكافى بهيك ل جاتى ہے.

اُسنے بہ بات غورسے منی اور بھرا یکدن وہ ٹرین ہیں بھیک مانگے والوں میں شامل ہوگیا۔ دہ ایک کاٹری سے دوسری کاٹری ہیں جانا ، اپنی بے بصری کا داسطہ دیتا بسافر دں کوجان ومال کی سلائتی کی دعائیں دیتا۔ سافروں کا دل سافت ہیں رخم سے ممور ہوتا ہے۔ ما دھوکو اتنے بسیے ہوجاتے تھے کو کئنبہ دد وفت بیٹ بھرکر ردنی کھاسکے۔

.

دسمری ایک سردشام محقی سرد ہوا سائیس سائیس کر کے جل رہی ہتی ۔ اور
ساخت ملی بلی نزشتے ہوری ہتی بھیا نگ و صندیس کی بھی جلی جب انتخاصی میں مافر ول کو آبا انگھیں بڑی نخمست ہیں "کہکر اُن کے بغداب نزم کو انجھار را بفا . آج اسے بہت کم بیسے ملے تھے ۔ اور سنزل مقصو د کہ بہنچ میں صرف ایک انتخاب با تھا ۔ وہ جا بہتا تھا کہ کم از کم اسقد رنو بیسیا جا بی میں مرت ایک انتخاب با تھا کہ کم از کم اسقد رنو بیسیا جا بی میں مول تھا ۔ وہ جا کہ استا ہروز کا مول تھا ۔ وہ جا کہ ایک و نزم اور کا مول تھا ۔ سے ایک و بیت اور کا دوسرے و لیے ہیں جانے لگا براسکا ہروز کا مول تھا ۔ کوئ نئی بات نہمی بیکن ہوا کے ایک تیز و تذہیر کیا ۔ خون کی ندی بہر کئی جند کے ہزار اس بوج کے تلے آگا ۔ بہر میں جیاتی ترجور کیا ۔ خون کی ندی بہر کئی جند سیکن بیت ہوگیا ۔ خون کی ندی بہر کئی جند سیکن بیت ہوگیا ۔

الرُوشِ ایام کے ظلم کا بیمایند لبریز ہوجیکا تھا۔ اورجیون کی زیخیر کی کڑی

بھی کوٹ گئی تھی۔

جب قلی ا دھوکی لاش اُ مٹاکر ہیں اُل کی طرف لیجارہے تھے نوایک با بو رت

ارم - المسلم المركز على صيبت بي مبتلاكرديت بين " دوراكيب تاريك گفرس مادهوكي بها بھي سين اندهے ديور كي جان كي سلائتي كے لئے -

دية ما وك مسيريار تقالر بي على ليكن من دعائين توفول نهين بوجانين -



جیل کی دهمی دهمی لهری کاروں کے قدم چوم چوم کرلوٹ جاتی تھیں انکھیں کاروں کے قدم چوم چوم کرلوٹ جاتی تھیں انکھیں ا تھری ہوئی چاند کی بیں الیام علوم ہو تا تا جیسے کُل بُریاں دفقاں ہوں ۔ دُور بلند قامت درختوں کے لمبے لمبے ناچتے سائے ایسے نظرائے تھے

جيد ديولمي لمي ولك بمرت جارب بول.

منجائي ميں كيوں كھويا جا ماہيوں ؟\_

ایسے دلفریب نظار وں ہیں۔اکٹئرورکیب آگیں مجھ بہطاری ہوجا آاہو۔ ہیں گیت گنگنا نے لگا۔ ثنا پداسکا مطلب کچھالیا ہی تھا۔

"يەنەكەنانزىت

تمناؤل امیدوں کے شرب کمحات بیت گئے جب مک زندگی ہے بحبت نیری رہے گی

يرك دل بين

یہ تغنے الاپ کا نیر بے ٹن وعش کے " میراں اللی مجتم چونک اُسٹا

"خورشد اکس کی محبت کے نغے الا ہے گا دل تہارا" یں نے مراتے ہوئے کہا" زرہت کے " '' لیکن ہیں کبھی شن وشق کے قصیے نہیں دہراؤں گا۔

" جب اہنی لنموں نے جیون برما دکر دما ہو"

"كى ئنبىركى سى مبت ب يى ئ ذرائستىجاب سىكها -

" إل " بحمي محرت ب ينهي بلك هي .

«کیوں میں توزگس کا نام آج ہی من رہا ہوں" میں نے لفظ زگس پر زور

" طیک سے خورسٹیر یخم نے جواب میں کہا.

كى ز الى يس يرنام بيركني نام يركنغمون سے زيادہ شرب تھا۔ يه نام مُنكر من كييف زامتيوك مي كهوما تا تقا "

" اوراب ؟ " يسك قطع كلام كرتي موس كها

مراب \_ كونى كشش كونى وكشي نهير.

بکه اک در د کرک تراپ بیقراری ہے۔

چاند کی کشتی اسان ندی کی سیابی اَبروں بیں بچکو سے کھاری علی نتھے ننصتارون كاعكس جبل مي يورا نفاء جيك كنول كي مغيد معيول مُكارب مول -

خاموتی سے بکے ملکے سروں میں کا ننات کو سحور کرویا تھا

دُورسے اِک ننم کر زال سائی دے رہا تھا۔ جسے شائدریم مگر کا کوئی دکھی بیمی طب سوزسے گار استا استار السے اردگر دسے احول کوہی

*ہ*تشیں بنا دے۔

جی بہتے بن کون سُنے کا مورے من کاگیت من کا کیت

میں نے تخم سے مخاطب ہور کہا" یہ زگس کون تھی " برالمناک داشان ہو۔خورشیدتم اسے سننے کی ناب نہ لاسکو گے شکستہ رکبط

بدالمناک دانتان ہی۔خورشد کم اسے سننے کی ناب نالاسکو کے تنگستہ برلبط کے ماروں میں اگرار تعامِش پیدائیا گیا۔ تواس میں سے وہ ننمہ نکلیگا۔جوالمناک ہوگا؛

لين بيس مخاصراركيا -

و ه ليول كو يا بهوا -

" يس متهيس ينهيس بنا وُل كا وه كون عنى -كس خا ندان سے عنى -

اربل کی اِک خوشگوارت مقی بهرجیز میں اُن کی روح ابنی ہوئی تقی۔

ڈنیا دی رُنج وغم جوہر لمحدیم پرجھائے رہتے تھے۔ اسوقت نیمانے کہاں چلے کئے تھے۔ ہواکی دعمی دهیمی سرسرا بہط سے بلکے بلکے سروٹنی گیت کی اور اراری تھی۔

مجھ اکب مذہ کشاں کشاں اس جانب سے جار اوا تھا۔

اكتمينه كارى منى حي كالمين كحرا جود صوي كے جاند كى طرح مقا۔

المسكاحُن إك فردوسي جال تقا۔

وه خوداینے بی کانے سے سحور موری تھی۔ ماحول پراک طلسم تھیا یا ہوا تھا۔

مجھے دیجیکروہ لیاس گئی لنغمہ کی اہری ہوا میں ناج رہی تقبیں۔

سُرخ رِضاروں پرحیا کی سُرخی دوڈگگی

لول يرمكامت رفعال بوكي جيس كليول كالمدازميم

سرشار نگا ہوں سے شرائے ت جمیلی ۔

چار تأکھیں میں . ا در حبک میں . دو دِلوں میں دھڑکن پیدا ہوئی ·

بار خورسشيد اليتين كرنا وأس دن مجه مين اتنى طاقب گفتار كهال

" دلوی ! اِک مدهر کمیت اور سنا دو

را گئی کیافتی میری بیتاب روح کے لیے پیغام حیات فقی میں سے اپن

روح این جوانی این کیت زگس کی نیزرکرویئے۔

اِسی جگہم ، اروں کی جھاؤں میں گینوں کے حبوبے میں پرم کے منوس مینے دیکھتے سنے جنگی ہوئی جاندنی میں جاند کو گواہ بناکر ہم نے قتم کھائی تھی مہمی خُداً منہوں کے میرے دل پران را توں کی کیف زاکیفیت بنعش ہیں۔

أيه. دو. تين دن گذرگئے" زگس" نه آئی جھ پرايک وحشت سي طاري گئي

بالأخ يو مقدوز - شام كوميرى أس سے القات بوئى

یمیری آخری ملاقات متنی . ہاں آخری \_ مجمع سر میں سے میں در میں میں ماری

زمس کوٹ دی کے بند صنوں میں جکوا جار اس کے گلاب کے شاداب بھول ایسے چہرے پرزردی جھاری تھی وہ بھول وقبل از وقت مرجعا گیا ہو۔ زکس کی آنھوں میں آنسوؤں کے قطرے جبک رہے سنتے۔ جُدانی کابیام

اک شعله تفا اگسنے میرے خرین سکون کو جلا دیا۔ " تم جاری ہو ۔ مجھے کیلا حمور کر"

و "آه اُس شرابی کاکیا ہے گا۔جو متہاری سرست اُنکھوں کے میخانے سے خم کے خم بیتار ہا ہو ۔اب اِک مجسٹ کے سے ترسیکا۔

أمكاجواب

اِک آ *وِسرو مقی ۔* دلدوز ۔ *جگر شکا* ن

آہ ۔۔۔ یہ ساج ۔ اوراس کے بندھن

یکس کامین چېره ایک بل عبر کے لئے میری انکھوں سے ادھل نہیں ہوا۔ لیسے جس طرح کوئی دھندلاخواب ہو۔

اتناكهكرتم برنزاك لكا

نہارے عہد و بیان برم کے بندس کا بنے کی چڑیوں سے بھی زیادہ نازک بچلے ۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کو میری تنا وس کے بھیول کھلنے سے مبتیر مُرحما جائیں گے تو میں کبھی بھی ۔۔۔۔۔ تام نضايراداس بيزمردگي چياگئي -

چاندے بھی اپنے چہرے کوردائے ارمیں چھیالیا۔

میں نے بخم سے کہا '' آؤ گھر میں ۔۔ مجھے وحشت سی ہورہی ہے''

جب ہم گر کی جانب اوٹ رہے تھے توریڈ یو پر کو ای گار ہا تھا۔

ه سوجاً ديهي - جواني سوجا -

چھلمل حیلمل کرتے تارہ ﷺ وُورنظر سے بہتم پیا رہے منسر کدیا قتی نہ کر مارین و تن و تن مرث و معرود

ہنے کیوں قیمت کے ملے ﷺ روتے روتے ہے مُدُوم ہوجا ب

سوجا \_\_\_\_\_ وکمی جوانی - سوجب

بخم کی انکھوں سے ٹپ ٹپ انٹوگرے اور فاک میں جذب ہوگئے۔

## تيلالفافه

نیلے نیلے میلے پہلے۔ اودے اسرخ وسفید جی رنگ کے کا فذکے برت ہوامیں ناچ رہے تف فررست پدا کفیٹ کی لگائے دیجورہا تھا اورساتھ ہی ساتھ کا غذوں کو بھار تا جار ہا تھا۔ پیا یک اس کے ہاتھ میں ایک نیلے دنگ کا لفافرة بإ-اورث يدهيوك يسي كبرين بية خرى ي كاغذ نفا خور شيدلغا فركويكه کرخیالات کی دنیامیں گم ساہوگیا ۔ایسے مرطرح ننھا بچزمیند کی <sup>کک</sup>ٹ وادی میں محوجانات اور بيرخود بي جونك الفار زُكْس كاخط مانو ۔۔۔ ایسے من طرح کوئی شخص ڈراؤ ماخواب دیجھکر بدار موجائے۔ لفافرس جندحروف للمع بوك عق فورست يدف است بغور برها. المراج شام كوچاك مير بال بيخييكا والميدب كراب بيري التجا کونہر تھ کرائیں گئے۔ خطرید منتے ہی اُسے اُن سے چارسال پیلے کے تمام دا تعات یا دا گئے۔ اور ہروافدر بری سرعت سے سینائی تحرک نصا دیر کی طرح ایک ایک کرکے نظائے لگا۔ ایج سے چارسال فبل ۱۹ ایم اے میں پڑھتا تھا۔ اِن دنوں زگس بی، اے کی طالبه هي بهراسي كالبحاوه مباحثه بإداً يا- جسس كاموضوع عفا" كيا طلباً سياتيا یں جھتر سے میں اس میں اسکے علاوہ سوتی چندر کانتا سوم منہو میں ۔

را جمار . ادر رئشيد هي تومقررين كي منت بي سق

لكِن جب وه تقربيك لئے كھڑا ہواتھا۔ تو ہال تاليوں سے كو بخ اُٹھا تھا۔ اس کی تفزیر کیا بھی ۔ ایک طوفا عظیم تھا جوہر چیز کوش وخانتاک کی طرح بہاکہ بے جانا جا ہنا تھا۔ الفاظ نہیں منزارے تھے۔

أعے سینہ میں اک اگ گئی تھی اور وہ اِس اگ کوسامین کے دلول مین تفل کررما نفا . یونیورش کے طلبا اورطالبات کے علاوہ شہر کے معززین بھی نفر پرشن رہے تھے اُس کی آواز کا زیر وہم حرکات وسکنات کی لاویز وكىپىدىرىقى .

۔ طالبا*ت کے زمرہ میں زگس سیے ب*یلی فطار مین بھی ۔ ہنہایت غور س**ی** خور شید کی تفریر بن رسی مقی اور دل می دل میں اس کی لیانت کی داد دے رہی تھی۔ کہ میکھی دُز دیدہ نگا ہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکی لیے تھی اوروه مجى تقريك دوران بس ايك اطبني موئي نظر دال ليّا تها أس كے خيالات كاسك ديهان آكرٹوٹ گيا۔۔

بجرأسے وہ لمر یا ور یا جب لائبر ری برسمی سے اس کے ٹاسے براہمنہ سے اند رکھ دُما ۔ اُسنے ملیٹ کر دیجھا ۔۔۔ 'بڑس ۔ وہ مجاس کئی۔ اس مے شراتے ہوئے خور سنیدسے کہا تھا

" مِن اللَّه يزى مِن كَمْرُ ور بُول - كِيا آب بِيرى كِي مروكري كَيْ " " مِن تُبُوتْن بَنِين كِها كُرا " يواسكا جواب نفا . اسے سنگر ده کمتنی افسر ده بهوگی همی . " اُسے کہا تھا لیکن پڑھا تی میں کوئی شنگل آسے تو میں حاصر ہوں " " شکر یہ "

ان کی دافنیت کی ابندا پول ہوئی تھی۔ اُس کے دوسر کودن اُسے نگری کا خط الا تھا۔ اوریہ اسکاسب سے بہلا خط تھا بخقر سالیکن پُرِاز معانی ۔ "آج شام کی جائے میرے ہاں بیجے گا۔ اسید ہے کہ آپ میری التجانہیں ٹھکرائیں گے : نورسٹ پدلے دوبارہ اس خط کو اُرِ ھا۔ اور کیجر گہری ہوج بین متنوق گہو

زگس خور شید کی آرزوؤں کا مرکز بھی۔ اسکا ایمان بھی کو مجست ہی تو کائنا کاسب سے بینی خزانہ ہے جب خور شید سے ایم اے (فلسفہ) پاس کرلیا۔ تو کائن کالج میں فیسر ہوگیا۔ زگس بھی بی، اے کر چکی تھی ۔ چنا پنج وہ ایک ون وونوں ہمیشہ کے لئے ایک ووسرے کے ہوگئے اوران کے درمیان ایک نہ ٹوشنے والارسینسم کی گانتھ سے جیپ داور شیئے سے زیاوہ نازک رسٹ نہ قائم ہوگیا۔ شادی کے دو تین سال تو نو خیر عشق کی عنی میں گذر سے اور وہ ان کھان کو افسردگی سے یا وکر سے ناکا جب خور شید کی زبان پر نرکس اور زگس کے لئے کو افسردگی سے یا وکر سے ناکا جب خور شید کی زبان پر نرکس اور زگس کے لئے

نورشیدب کچه تفاد اُسنے اپنے دوستوں سے مِناجُنازک کر دیا تھا۔ اور چاہتانھا کہ ہر وقت زگر ہی کے رُخ نگارین سے تشند کام انکھیں سیراب کر تارہ اسی انکھیں ہنوز تشند کام تھیں لیکن گذشتہ چند نہینوں سے قدر سے تشکر رنجی ہوئی تشریح ہوگئی تھی۔ اور کھی کھر باچھ کڑے گھر کی داحت اثر فعنا کو سموم کرویتے تھے۔

اب خورشد کو بھی جیلے بہا نے کی عادت ہوگئی تھی۔ اگر وہ سینا جا آباتو کہا۔
کالج بیں لیکی بنا۔ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں سویپ (SWEEP) کھیلی جاتی۔
تو یہ بہاد سعفول تھا کہ بروفیسروں کی سٹنگ تھی جس بیں اس کی شمولست منروری
میں لیکین نہ جانے اس دن ممولی سے معاملہ نے کیوں اتنا طول کیڑا اور بات برصے
مرصے بڑھ گئی۔

ادربات بھی توممولی تنی ۔ زگس نے شام کے کھاسے سے لیکراا بھے تک خورسٹ بدکی انتظار کی ۔ اور تغیر کچے کھا ئے پئے جاکر لیسٹ رہی : بیندتو کو سول وور تنی ۔ ما اسے بہتیراکہا ۔ کہ بی بی آپ تو کھانا کھالیس سکین وہ نہ مانی ۔ اس کے بعد ما ما اپنے گھر حلیدی ۔ نوکر کو بھی آج ہی سٹ پڑھیٹی کی صرورت تنی ۔

خور شیده جب میناسے وابس لوما - تو کھا نا مانگا -" به تو شمنڈا ہے ۔ اسے گرم کر دو " " آج شمنڈ اس کھالیجئے گا " اتنا مُنکروہ آگ بجو کہ ہوگیا ۔ ادر جو مُنہ یہ آیا ۔ کہدیا ۔ زگس بینارواسلوک برداننت نرکزئی ۔ وفارننوانی کونٹلیں لگی۔اُس نے سوچاکہ وہ صبح بیسے چلی جائیگی وہ اس گھر میں ایک کمجھ کے لئے بھی ٹٹہر نے کے لئے تیار نظی ۔ اور مبیع وہ میسکے جامیکی متی ۔

-----××××----

نرگس ایک گهری سوج میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپن مجتنب کے ایام کویاد کررہی تھی جبکہ خورسٹ پداسکا والہ وشیغتہ تھا اس کے بغیراس کی زندگی ادھوری تلی آج اُسے میکئے آئے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہوجیکا تھالیکن خورشید سے خود آگر اُس کی خرلینا تو کھا آسے خط اگ لکھنے تی محبیف گوارانہ کی تھی۔

گذشتہ چاربرس میں اور آج کے دن ہیں کتنا نفاوٹ تھا۔ وہ اکھی اور مفطربہ ہور کم کھی اور مفطربہ ہور کہ کھی اور مفطرب ہوکر کمرے ہیں ٹہلنے لگی بھراکینہ میں اپنا عکس دکھی کھٹکی ملبا قد بھرا ہوا سیہ نشیلی آنھیب مسر ریکھ ہے ہوئے سیاہ ہال ہو میجے سے منت پذیر شانہ نہوئے تھے بیاہ گھی کمی کمیس ۔ وہ اپنا عکس دکھ کرخو د فراہتہ ہوگئی۔ اور خود ہی بڑ بڑا اسھی۔

"كَانْوْرِسْتِيْدْتَاج "كَى زلف كالنِّيْرَئِينِ بُوگيا بِحِيل و وَوْسُونِنْهِنَ بِي مِجْمِ خورشِدرايا لگان نبين بوسكا -

میرے بغیران کو تکیف ہوتی ہوگی۔ وہ ہیں مجی لاپر دا۔ کرے گرد دغبارے اُٹے پڑے ہول کے فرینچر برگر دکی تہیں جی ہونگی۔

<sup>&</sup>quot;ال ا آج ميرا بين گرجاؤل گي "

" ابھی نمکو آسے کون سے دن ہوئے ہیں۔ کچھ دن اور توریمو . " نہیں میں کیسے زیادہ دن رہ سکتی ہوں میراا رادہ آج شام سے قب ل جانے کاہے ''

نبلالفافدائبی مک خورشید کے اتھ ہیں تھا۔ وہ موج رہا تھا ہیں لے زگس پر بہت ہے طلم کیا ہیں ورستوں کے ساتھ سینا وئیں گھوشار ا ہیں رات کے بارہ بارہ مج تک ماش کھیت رہا۔ اوراس سے حید سازیاں کر ارا ہیں آج شام زگس کو مناکر لے آؤل گا۔

خورشیدانهی خیالات میں کھو ایموانھاکر کسی ہے بھیے سے دبے یاؤں آگراس کے شانے پر ہاتھ رکھ ویا خورشید نے بلیٹ کرد کھیا" رگس"

ترکس کی نرکسی آنھوں ہیں آلنو عبلک رہے تھے فورشد نرگس کے مرمری دنازک اِ تھوں کو اپنے ہو تو اُن کے اور جو کر دھیمی کا دائیں کہنے لگا۔ کہنے لگا۔

" زگس محصمعا ف كردو"

"پېلے آپ مجھے معامن کردیں"

خورشیدگی با بی زگس کی صراحی دارگردن بی هائل بوعکی تقیی لیکن بوا بی اعبی تک کا غذوں کے اُودے نینے - بیلے سُرخ وسفید کا غذوں کے بُرِنے ناچ رہے تنے ۔

# زندگی کی دوتصویری

یا کی حقیقت بے یہ وہ وا تدہے ، بھے بی سے بجٹم فود دکھیا اور بہروں مکھ جودہ سے ایک عرف اور کی کا میں میں ساج کے نظام کے کئے تیزی کو میں میں ساج کے نظام کے کئے تیزی کو میں میں میں دن بدل تذکر موتی جاری ہے ۔ دن بدل تذکر موتی جاری ہے ۔

(ع دوڑ چیمے کی طرف اے گردسٹس ایام تو )

بهای تصبویر "داکٹرمساحب، ڈاکٹر صاحب

> " فروائیے" ( ذرا دھیمی آ وا زسے ) مربر

"ڈاکٹر صاحب دیجھنے نا۔ ببرے کئے کو بخار ہوگیاہے کِل ران سے اُسنے بائل کچے کھایا پیانہیں " انناکہ کر سندوستانی س نے نوکرکو آواز دی۔ جو باہر کارکے پاس کھڑاتھا۔ اُسنے کئے کو گو دہیں اُٹھا لیا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معایئنہ کے کمرہ کیلے ف لے کئی ۔

يتين كيم كا- بيارك كي كي جدائي مين صاحبه بيل ومضطرب بوكس

لیکن ڈاکٹر صاحب کے تعیمین دلانے پر کہ ابھی واسپس لوٹتا ہوں۔ وہ کمرے میں تھرخ کے فابل ہوئیں بھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب لوٹے اور کہا۔

"اسے حیک کا عارضہ ہے"

«چچک یومس صاحبه ریجایی توگریزی برهی رِنّت بھری آداد ہیں اور مُتبیا نه نظروں سے دیکھنے ہوئے کہا " کیا یہ نیج جائے گا" "کبوں نہیں " ڈاکٹر صاحب لے جاب یں کہا ۔

"ليكن أب كو ينجكشن كرَّ مَا يُرْلِيكا -

"کونی حرج کی بات تونہیں" مس صاحبہ نے دریا فت کیا۔ "نہیں ۔ نواس کے لئے آپ کو دس دو ہے ا داکر نے پڑیں گے " "ڈاکٹر صاحب آپ رویوں کی فکرنہ کیجئے ۔خواہ بچاس خرچ ہوجائیں ۔ لکین اس کی جان بچ جائے ۔ یہ کہ کرمس صاحبہ نے منی بیگ میں سے دس روہے کا نوط نکال کرڈاکٹر کو دیدیا ۔

#### د وسری تصویر

وٹر نری ہسپتال سے تقوٹ ی دُورٹر نینگ کا بے کے چوک کے فرب کی بھادن پر میری نظر ٹری فیلسی، بھوک اور بیاس کی تقسویر۔اُس سے دریدہ اور کہنہ مباس بہنا تھا۔ جواس کی ستر پوپٹی کے بھی نا قابل تھا۔ ہونوٹ پر بھوک کی وجسے پٹر این جی ہوئی تقبیں۔ اس کی کرومیں ایک دُہلا پتلاسا بچر مقاجواس کی جہاتی ہے دوده حاصل كنيي ناكاسعي كررائها اورودوه نهطني بإسباا المفاتفا

بعكارن مررا كميرك أسك دست موال دراز كرتى" بابواكب ببيدس جاسية كل سي بعوكى مول "

يكن شخص إس كي حنبري وازكو إسئ انخقار مع تعكرا تا مواجار ما تفا. مین برس، من در به بری در نصورین مبری نظر مح سامنے زندگی کی دو نصورین نااس میش وعشرت بفکری

يرروح فرسسامنظر ديجه كرمين ثباافسرده خاطريوا -اورمغا مجه صفرت افبال كالحكيمانة قول يا رآيا -

" انتھومبری دنیا کے عزیبوں کو حکاد و "

### أوث

أسكانام اوشأئقها .

وه خوبسورت على بنیج بهارال سے زیاده . شاع کے نازک خیالوں سے زیاده ولکش اس کی چال کبک کو بھی شراقی علی اور نامبید کے بربط سے زیاده ولفزیب اور یشر لی تھی - دل کی گہرائیوں بن ارتبے والی چپل اور ست انکھوں میں محبت انگرائیاں لیتی علی ب

وهانی رنگ کی ساڑھی ہیں وہ ایسے معلوم ہوئی تھی جیسے بہار کی دیوی خود آسمان سے اُترا ٹی ہو میری اور اس کی ملافات مالا بار بل بیں ہوئی . رات بھیگ رہی تھی۔ ہوائے پاکیزہ اور لطبیف جھونے کیے کیف آگیں تھے ۔

ر سے بیک رہاں کی نیاکوں سطے پر شارے چلکے ہوئے کتے۔ابدی متن سے مات اور شفاف اُسان کی نیاکوں سطے پر ستارے چلکے ہوئے کتھے۔ابدی متن سے

شراب بنکررس بی تقیس

میں نے اُسے دیجھا۔ اور دیجھتے ہی کہا" یہ وہی ہے ۔ وہی ۔ " "سپنوں کی لانی " جسے میرانصوراکٹر جا بندنی دا توں کی تمکین خلو توں ہیں دیجھنے کا حادی ہے ۔ وہ ایک نے پر تیجی تھی ۔ میں سامنے کی دینج پر آگر مبیلیا "آپ بُرا قونہیں سامیں گی" میں نے کہا۔ " منہیں ۔" یہ آواز مندر کی نفر نی گھنٹی کے طرح دلا ویزیقی ۔

یا بندائقی ہماری محبت کی س

میری نظرین اس کی نظروں سے دوچار ہوئیں۔ آہ وہ کھے۔ •

اس کے بھراک تکاہ غلطاندازڈالی۔مین همینپ ساگیا۔ پیمست کام غاز تقا۔

اه! اسكا) نجام كتنا جائكاه ہوتا ہے جیں اسے بے خرتفا۔

ایک تنام

ہیں۔ اپریں کی ایک نا قابل فراموش ٹ م کوا ولین باریم دولوں اکٹے سبرکے گئے بین کس قدر مسر در تھا۔اس کاا ندازہ کون لگائے۔

جس طرح مصر اب سازکے تاروں رہنیں عظم تا۔ ای طرح میرے تسدم زمین پرونو برسترت سے نہیں بڑتے ہتے

بازار کے کو زیرا کب اول کھول بیچ رہی گئی.

جب مين ميول ليكرآيا - وه بول أو يا بموني «كياأب كوميولول مع مبية"

" کون انھنیں بیار نہیں کرا " میں سے جواب دیا۔

"ليكن --- بمصيح كلولول سي مجبت نهبر"

"گيول ؟"

" کھولوں سے نہیں للدان کے فرحبانے سے بیٹرے بے مہر وسنے ہیں

مردوں کی طرح " یہ کہ کروہ خاموش ہوگئ۔

اورىي سوچنے لگا-يەب توطيك - دانعى بجول فرحمانبت جلدجاتى بى لىكن مرد \_\_\_\_\_اسىرى بىر سوچنالاچاس سجھا -

بحلی کی روشنی سمندر میر عکس رنه نفی گیٹ وے انڈیا ۔ کا طوبل ترسایہ نظر آ مانقا۔ اس کی دامیں جانب آئے محل کی سر نفلک بغیر اور عارت ایسے کھڑی تفتی جیسے شہر کا جائزہ سے دہی ہو۔

سندر کی اہرین اشتیں ینگین دیواروں سے سرٹیک کر بربکرال کی اللہ

وسعنول بين ابيخات كوكهو ديتي تغيب-

دورراج سنس کی طرح ایک شی این سبید با دبان بھیلائے مطح آب پرتیر ری مقی اوراس سے بیت اندھیرے ہیں ایک بطانوی جہان پرجندسا سے سخرک نظر آ رہے سنے اندھیرے بی کی چیک معلوم ہوتی تفی اور بم دونوں بہا و بہہا و بیل بیٹھے ان کا نظارہ و کی رہے منے ۔

يكابك بين ك اوتات إجها كيام كسي سي مبت كي ت

سهبیں کرری ہوں "

میں خاموش ہوگیا لیکن ہی خاموشی میں مسترت کی روح ہی ہوئی تھی۔ میری دنبائے محبّت ! ایک ولھن کے نفتورات سے بھی نیا دہ جبین تھی برجاہتا تفا" وہ ادر ہیں" " میں ادر دہ" وونوں اس طرح بیٹھے رہیں ۔ یا یہ کھے اس قدر طویل ہوجائیں کہ کھی تھی نہوں ۔ "ادہ بھول یہ توجھے یا دی بہیں رہے " یہ کہکریں سے ایک بھول اوش ا کے بالوں میں لگا دیا۔

﴿ رَاتُ جِهَارِ ہِی ہِے ؛ اومث سے کہا ، اب والبِ مِینا چاہئے ۔ دیر ہور ہی راستے ہیں ہم سے ایک دوسرے سے ہات جیت ذکی ۔ نہ جانے کیوں ؟ ہیں تو ہی سوچنا رہا ۔

" مِي مُعبِّت كَى بازى بِرجِوانَى كاها وُلكُارِ بابون إربوكَى ياجيت . . \_

ليكن موست مين جيب جي ار- اور ار يجون كي بربا دي "

اوروہ نہ جانے کیوں خاموش تنفی ۔اسوفٹ چو مک اعظی جب کند کھرسنے کہام میلال باغ یہ

بهراک دانوا نرمسکا به سے الوواع کهدر کھر کی جانب نیز نیز قام اُ مشانی ہو کی جانب نیز نیز قام اُ مشانی ہو کی جل

جب دل بیکسی کاخیال بس جائے۔ توانسان دبیک کی طرح جانا رہا ہے۔ ہے۔ بربمی کواپینے برئم کی مسندر صورت کے سواا ورکوئی چیز رچی ہی نہیں لگتی۔ بس اوسٹ اسے خیال بی اک نتمہ دھیرے دھیرے کنگنا رہا تھا۔ اس کا مطلب مثنا ید بھی تھا۔

> سکھی ! نمب بے بیٹم کوڈھونڈھ لیا۔ حب وہ بی بنسری بجا ماہے۔

توسندزا بھری دھرتی پر پر مجھاجا ناہے۔ پر کیم کے رنگ بیں بر کم کارنگ ملاکر اسج ہم دولوں رفض کریں گئے ۔اس دنیا کے ختم نہ ہونے تک بمبرے ن کے دیک بیں امرت دمک رہا ہے ادر میں پروانہ کی طرح مل جام کرختم ہموجا نا جاہتی ہوں ۔ کسی نے وب یا وُں آگر میری آنگھیں سندکر دیں ۔ اور لینشیں آواز میں کہا ۔ "نام بٹا دیں ۔۔ تو ہنگھیں کھولس گے۔

"میرے نبینے کی رانی" اوٹ" نام نام میں مراک گی میٹر بھی وقت کما بھی یہ وقت میں سرگھ وڑا میں

نما نه نام ہی ہے اِک گردش کا ، وقت کا پہید ہروقت بیزی سے گھو تار ہنا ہے ، آئے دن نے نئے وافعات رونما ہوتے رہتے ہیں . خلاف اُمی بین کا وہم وگمان بھی نہیں ہوتا ۔

وقت نے پانسہ بلٹا اور مجھے اس ؓ دبا رشعر وحن ؓ سے چند ماہ کے لئے آنا بڑا اسی اثنا میں خطوک بت کا سب سا نائم رہا .

نبکن ابھی دوماہ بھی نرگذرہ ہوں گے کہ اومث نے خطوط کا جواب دینا مرکر دیا

يقص التلخ حبيقت كاحساس بوحيكا تفاكه معورت كي محبتت سمندركي

طوفانی لہروں کی طرح ہے۔ جو مغینہ حیات کو پاش پاش کر دینی ہے۔ اگر اوشا سے مُح سے مبت نبھانی نہیں تق ۔ تو ۔ ۔ تو کسی کو اپنا بناکر حمیور دینا کیا کیے

ایک شام کا ذکرہے میں جو یا ل "یر گھوم رہا تھا حسیوں سے مگھٹوں ہیں یارے پارے نبچوں کے قبقتے بھی ملند ہورہے تھے کرمٹا میرے کان میں اِک اتنا أوازاً في بين ني مؤكر ديجها "وه " تقى . اوراسكے ساتھ ايك ادھيڑ عمر كاتفر كراتفا مجع فررًا احساس بواكر بداسكا خاوند ي

ً أس لے بيرى طرف و كھا۔

نہ جائے کیوں اس نے مُسکانے کی کوشش کی تاکہ عم کو دور کروہے۔ بموسول بيلني أنجومين أنسوا ايسة سطرح صبحكه دفت كوس بجول كبول علام يرمنسي أنحفول بب أنسو

مجتت اِک اِٹری کی روح کوایک بیول کی طرح شکھنے بھی کرسکتی ہے اور باو مموم کے تندھوننے کی طرح فرجھا بھی دبتی ہے۔

دُورة سان يراكِ نتفارات ارج الملام الم الم الدراس كي صلملاني روشي میں اک پکرنظر ہرا ہے۔

بس أسه ما دكرًا بول. وه مجھ بھول حيكا ہو.

مجھے معلوم ہونا ہے۔ جیسے ہز بین یہ اسمان یہ احول اِک سازہے حب اِک راگ نکانے یاں ایمز غم آگیں تقدیرنے باستھیں کا مجھے اوآئی لیکن اس مسل غم جا کا مکان خم ہوگا۔

زندگی کے سالن ہیں ۔ ایسے جیسے مادخزال کا طوالی اور ثم انگیزراگ! آہ "محبّت کے فریب "



عورت كوسرا إنفرا درزگين بيول سانشيهدوى بيع ليكن حيقت يه معكرعورت ايك

وسن دالی اکن ہے - اورمرا بامتر جس کے سجینے سے انسانی عقل قامرہے

شمر رکے بیارہ کا شخص میں ہے ہوئے ایسے بوڑھ باب شغبان سے کہا۔

" با با الحرسش نشآہ و ربّا نی کے کھیٹ کیطرف سے آرہی تنی ہیں ہے اُسے خود اپنی آ منکھوں سے دکھیا۔ یہ بے عربّ نی دکھی تہیں جاتی۔ شرکیجی بھر کے طعنے ویتے ہیں سویرے الا وُرِ بولایہی باتیں کرر ہا تھا میرے آئے پڑتے ہم خاموش ہو گئے لیکن میرے کا ن میں یہ بھنگ پڑگئی "

"بےعز نی کی زندگی سے توموت رجھی بیرجی نے بھی کہا تھا کہ بےعز تا دی برایمان نہیں ہوتا "

" ہوں" کہہ کر بوڑھے شعبان سے سردہ ہ بھری۔ اور بھبر آسان کی طرف دیھنج لگا بٹا بیر<u>دہ</u>۔۔۔ آسنے واسے ہولناک مح**یکا تصورکر رہا** تھا ۔

"بابا! میری توبصلاح بے کفتہ بی پاک کرد باجائے زرہے بانس ذیج

بنسری "

نشاه با

شعبان کی لڑی تھی ۔ اورسات بھائیوں کی ایک بہن ۔

وبہا تی حُن کامِرِ قع کانوں میں جاندی کے بندے۔

جب وه مُرَخ يَنَكُ كِي كُرِي مسياه لهنگے پر مينكر خرا ال خرا ال حياتي - تو

ايك ايك قدم رپسوسوفتنة ببداركرتي .

ن ، ۔۔ روٹیزگی کے اُس دور میں تھی، جوایک دوشیزہ کوسرا پائتا بناویتا ہے کہ اُسے کوئی جی بھرے پیار کرے۔

دہ جوانی کے اُس وُورسے گذرری تھی۔ جہاں ایک چاہنے والی کی تیجو ہوئی ہے لبکن محبت کی ایک لغزش عُر بھرکے لئے تعر مذات میں گرا دیتی ہے.....

ربانى كاوك بعرب بالكاسجيلاجوان تقار سالر مع چوفت سے زيا دہ تفر۔

کٹھیلاجم کربیوی رسترکشی اور وگر کھیلوں کا بہب ورکھلاڑی بہتوں کا جوان علاقہ بھرکاستہورچور (چوری کوجانگی معبوب نہیں سیجید کھے جب رستیم کے کناہے

والْ کنگی با ندهکراور بالون کوتا زه تا زه محمّن سے مُجرِّر کر کُلبوں ہیں نکلتا ۔ تو کا وُلک دو نیبز ائیں نکھیوں سے اُس کی طرف دکھتی مقیں

رین بیون سے اور رہانی کونٹ ہے متے مجتب تھی ۔ بنتا ہ کو رہانی ۔۔۔ اور رہانی کونٹ ہے متے مجتب تھی ۔

نیکن بیختبت پاکیزہ نه روحی -اُن کے باوں او کھڑا گئے -

ا در محبّت معصبیت میں بدل گئی .

عشق اورشک چیپائے کھی تھیپ نہیں سکتے ۔ نٹ ہ اور آباتی کی اس محبّت کا چرچا کا وُں والوں کی زبان پر تھا ۔ اور سر دیکھنے والی آنکھ یہ دیکھنے کے لئے سراپانتظار کھی ۔ کہ اس عشق کا انجا م کیا ہوگا ۔

مئے جب گھر کے لوگ بیار ہوئے تونشا ہ کی چار پائی کوخالی دیجھ کرجیران ومشنشدر رہ گئے جیڑ با پنجرے سے اُڑچی تھی -

بور سے شعبان نے سربیٹ رہا۔ اور نشاہ کے بھائیوں کے سینے ہیں آتش انتقام کے شعبے بھڑکنے لگے۔ شیران اپن برادری کے نوجوانول کواکھاکیا۔ انتقام کے لئے متورہ ہوا۔ حصلوں سے انگر ائیاں لیس بہتیں بیار ہوئیں بغیرت جاگی عزام کے قدم بڑھلت ڈھول کی آواز سے گا وُں والوں کو پہشیار کر دیا۔ ڈھول کی دھپ دھپ کے ما تھ ما تھ کتے بھونک بھونکے آنبوالے حشر خیر لمحرکی پیشین گوئی کر رہے تھے۔

دونوں طرف سے کٹیل او جوان اِتفونکی لاٹھیاں لیکر نیکے ۔اورا کیک وسرے پرٹوٹ پڑے ۔لاٹھیاں سروں پر برس رہی تقیس ۔فرنینی کے آدمی نیورا تیورا کرگر کو ادر ہے مئدہ ہو گئے .

نمام ً با دی برستّا الهجهاگیا شخص براسان متبرُفتِّس مُنوحَق سات لائیں \_\_\_ مالک نیری بیاہ \_\_\_\_

کمالیدکے تفایے میں چکے دارہ منہتا ہوائینجیا۔اورتام واقعہ ہیڈ محرتیے کے کم وکاست بیان کیا۔

آن کی آن میں سُرخ سُرخ صافے والے جائے د تو مر برا موجود ہوئے۔ نبر دارا ورچو کیداراِ دھرا دُھر دوڑنے لگے۔ الشین ہسپتال میں بھجوا دی گئیں۔ سُخ والوں کے نزعی بیان فلمبند کئے گئے ۔ فریقین کے کئی آدمی گرفنا رہوئے اور عدائی کارروائی کی ابتداشر ، عہوئی۔

ساہبوال (منگرمی) کی جبل ہیں اس خونیں ڈرامے کا ڈراہ بسین ہور ہا تھا اصاطر جبل کا ذرّہ ذرہ ابینے دائن میں نیامت کا فتنہ لئے ہوئے تھا بنخیۂ وارتصب ہوجیکا

در بھائنی کا بھندا ایک نہیں بلکہ نو بانتے سجیلے نوجوانوں کی گردنوں میں بڑے کے لئے بیغرار ہور لا تفا۔

یر مربور ان نوجوانوں کی زندگی ۔جوانی ۔ کے بھول مسل کر خاک بیس ملانے کی تیاری ہورہی تفتی ۔

اوری کی۔ جبان کو تختۂ دار پڑھینچا گیا۔ نو۔اس صادیۂ فخز مینہ کی یا دہیں سرز مین منگری کے ہانشندے خون کے آلسو بہارہے تنفے

لیکن نشاہ البینے تخیفی اور جیازاد بھائیوں کی المناک موت سے بے پر دائیے نیاز ہوکرا بینے آشنا کے ساتھ صدر بازار میں اپنی کمر بندخرید رہی تھی لیکن اس کے متبم میں جہنم کے شرار سے بھرے ہوئے نئے . اور دیکھنے والے انگشت بدنداں تھے کہ بیٹور ہے یاکوئی ناگن ۔ ننا کیدوہ نہ جانئے نئے ۔ عورت کی فیطرت کو .

## بلبيران

یاف از آج سے چندمال میشر مجھ ایک بوٹر سے سافرنے سایاتھا۔ یاس کی آپیدی ہے۔ آپ اسے میم خیال کریں یا غلط مجھے اس سے کوئی غرص نہیں لیکن کیس قدر ور داک ہے۔ اسکو ٹر مکر زند زد لگائیں.

وسمبرکا مہینہ تھا۔ آسمان پر اول جھا ہے ہوئے تھے۔ بکی ملکی ترشع ہوری تی سر دہولکے جوزی تھے۔ بالی ملکی ترشع ہوری تی سر دہولکے جوزی کی ماری ہوئے۔ بالی میں بالدی کے اس کے ایک میں سے کواں جلا اچھوٹر دیا۔ اور بلوں کی جوڑی کو کھول کرچیئر کے بنچے لاکر باندھ دیاا در آگ جلاکر تا ہے لگا۔ داکھیتوں میں ایک بوڑھا شخص جس نے اپنی زندگی کی ساٹھ بہاریں دکھی ہوں گی۔ مرد ہوا کے تبر جھونکوں سے نبرد آزمائی کتا ہوا آہستہ استہ لاعلی نیکتا ہوا۔ دورسے آگ دکھیکہ میری جانب بڑھا آر ہا تھا میرے قریب آگر اسلام کی گیا اور مجھیکر آگ تا ہے لگا۔ دکھیکہ میری جانب بڑھا آر ہا تھا میرے قریب آگر اسلام کی گیا اور مجھیکر آگ تا ہے لگا۔ دکھیکہ میری جانب بڑھا آر ہاتھا میں سے بو "میں سے پوچھا۔ دکھیکہ میری جانب بڑھا کہاں سے آرہے ہو "میں سے پوچھا۔ دکھیکہ میری میاں کہاں سے آرہے ہو "میں سے پوچھا۔

" خداکی سرزمین سے" اسکا به حواب اگرچهٔ میب وغریب تضالیکن میں پوچه ہم البطیا که" آپ کہاں جارہے ہیں" "جهال كاآب ودانة من سي لكها بموكا"

میں اپنے رو نول سوالوں کے چواب سُنکر حکیا ساگیا چند منٹ مک وہ خاتوں سے مبٹیا رہا میں ہے حقّہ اس کی طرن بڑھا دیا ۔ وہ کش لکا نے لگا۔ اور بیات میرے ذران سے اُنڈ کی کمرس طرح دوست کا نذکرہ نزیر بحث آیا تھا میں لئے کہا تھا کر دنیا میں کوئی سیجا دوست بی نہیں "داورُسٹ کہا تھا " دنیا سے بیتھے ووست کا وجود غذا نہیں "

الميمراس نے مجھے یہ آپ بیتی ساتی۔

سنجم اور استرت دو دوست مقعی نهایت بی گهر دوست اکتفااتها ا بیشاستما ایکدوسرے پرجان فداکرتے تقے غرطبکدان کوایک المحرکی جاری مجی گوارا نهتی لکن عورت الی چیزے جس کی وجہ شے اِن دونوں دوئوں ہیں ہمیشر کے لئے جدائی پیدا ہوگئی۔

گاؤں کے نبر دار کی اڑکی جس کا نام نازو" تھا۔ اسکا باعث ہوئی۔ ارٹکی کیا اسکی فی سے نبوری ارٹکی کیا تھی ہوئی۔ ارٹکی نیا تھی ہوئی ناورزین مورتی۔ اسکے بیٹے بیٹے گلابی ہونٹ بینائی گردن کیے لیے سیاسی گائی بالے بال بینیدرزگت کیٹی ہے کی سیاسی گال ، با دام کی سیاسی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ دیون اس کی ایک ہوئے کئوئی مزدرت نہیں ، دونوں اس کی زلف کے شکا رہتے ، اور وہب بھی پائی بھر ایک کوئی ہوائی ہوئے گرا یا سے ان کو اسکے جائے گھی ، دونوں اسکو بیا ہے تھے گرا یا سے دوم سے اسس کا انہا رہیں کر تے تھے کہ مبا واہ پس

#### میں شکر ریخی بیدانہ ہوجائے

ننم دیجور انها کرانٹرف اب اس سے ملنے سے گریز کر نا ہے۔ ان کی والمبی ملاقا تین ختم ہو کی نفیس لیکن وہ اسکا سب نہ جان سکا۔

بہاری جاندن رات نئی دربائے نؤر مٹھا تھیں مار رہا تھا ہوا ہر محبین محبینی خوشین خوشیوں کی طرف جارہا تھا۔ خوشیوئی بسی ہوئی نظرت جارہا تھا۔ دہاں اس کی آنکھوں نے دہ منظر در بجہاجے وہمی محبول ندسکا۔

" نارواً الترت بلطي محبّت كى بالبي كررہے سقے .

"نازْدَمَ مِبولُ جاؤ یِخْم کو -میری بونا - بان م که دو صرف ایک بار" نازو نے سرکورضامندی کے طور پر بلادیا بخم اس نظارہ کی تاب ندلاسکا ۔اور وہاں سے دل برداست نتم برکر داہیں آگیا

عَجْمَ دوسے دن اس ن کے مکان پر بہنجا آوازدی ۔ اس ن اس ن اس ن اس ن ۔ اس ن ۔ اس ن کے مکان پر بہنجا آوازدی ۔ اس ن "کون ہے؟ آس ن نے اندرسے بوجھا۔
"اسٹر ن میں ہوں ۔ فرا با ہرآ ناتم سے ایک ضروری کام ہے " اشرت باہرآ یا۔ "اس نے رقو ہے " ؟ "بیں جارہا ہوں انٹرن " "کہاں ؟" "جہاں قیمت سے جائے۔ "مہیں بہیں دوست الساہر گرز کرنا بخم مجھے کیلا چیوٹر جاؤ گے۔ " نہیں تم اکیلے نہیں ہوگے۔انٹرن تہیں اسکانغم البدل مل جائے گالیکن انٹرن میں تتہاری خوسٹیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا " بیرکہ کر خم چلاگیا۔

دوسرے دن کا وُں کے بیتے بیتے کی زبان برخم کے چلے جائیکا چرچا تھا۔
لوگ اس کی در بناو کرنے سے قاصر متے وہ اشرف سے بھی لوچھتے تھے لیکن وہ کیا بتانا بخم کے چلے جانے کے بعب داشرف چنددن تواداس رہا لیکن برامرسلمہ ہے الشان توشیوں بیس گذشہ غموں کو بھول جا تاہے بھوط ہے موسے کی بعد اشرف اور نا ذوکی تادی ہوگئی۔اوراسے بھولے سسے بھی یا دنہ کیا۔اُ مفول نے اپنی ونیا کی بنیا ورکھ کی لیکن تم کا جیون برباد ہوگیا۔اُس کی آت اُوں برسیاہ باد چھا گئے۔

بوڙھے نے اتناکهہ کرسردا ہ بھری اور کھانتے ہوئے کہا "بنجم کی زندگی برہا ہوگئی اُسے اُسے بعدست دی ذکی ۔ احل میں پڑمرُدگی کی روح سی ہوئی معساوم ہوتی عتی بہیں معلوم ہوگیا ہوگا کہ وہ بیضیب کون تھا۔ اگر بنہیں توسنو" وہ میں ہو جس سے دوست کی خوشی پراہے اپ کا بلیدان ویدیا۔ اپنی زندگی میں بہلی دفتہ بین اس انت أكا مكرر لم موس سن كماب تومتبيل فين موجانيكا كم ازكم ونياميسيّي محبّن كاوجودعنقانهين ته

بُورْ هے کی آعموں سے جند تطرب زمین برگر کر خاک بیں ل گئے ۔ باہر زور کی بارش ہوری مقی تند ہوا کے جمو بھے درّا نددار کھے آرہے منے جنائی ان سے بچینے کے سے بوڑھا ایک کونے میں دیک کر ہوگیا۔

### وطن كابيجاري

مؤتن بی اسے پاس کردکا تھا اورائی اسے میں پڑھ رہا تھا بڑا ہمائی بک بین نیے بھا۔ اوراس سے جیوٹا ابھی اسکول کا طالب علم تھا اگر ج والدین بہت امیر نو سے کی گذارہ بخوبی بی رہا تھا اسوجہ سے کوئی فکروغم نہ تھا۔ نازونعم میں بڑوش ہوئی تھی۔ عادات سوار نے ہیں مال کا بہت تھیں تھی ۔ عادات سوار نے ہیں مال کا بہت تھیں تھی ہور تی کہ نے بال کرتا تھا جی بیات کی بہت ہی اُم بیر اُس سے والب تھیں ۔ بار ختیبال کرتا تھا کہ کوئی کی اس بیاس کرتے بعدا گر ڈوئی کھی نو بی کھی کھی کہ اس بی بیاس کے بود بھی کھی کر دہا تھا ۔ وہ تھی اس بیا کہ کہ اس بی سے میں میں مساد ہو جا تیں گے۔ وہ تھا کہ بیا کے ۔ وہ تھا کہ بیا کے ۔ وہ تھا کہ بیا کہ بیا کے ۔ وہ تھا کہ بیا کے ۔ وہ تھا کہ بیا کے ۔ وہ تھا کہ بیا کہ ب

مادروطن کوا زادی ولائے کے لئے جدوجبدت وع برگی تنی ازادی ولن کے لئے جدوجبدت وع برگی تنی ازادی ولن کے دیوالے است

مقی بورب کولگی متی اک آگ متی بو بردل بی ملگ می تمام قومی بهای امن اور عدم ست در کے اصولوں پر کار بزد ہو کر جیلوں کو آبا دکر رہے تھے " ادر وطن کو آزاد کراؤ" "انقلاب زندہ باد" کانٹرہ عوام الناس کے کا نوں سے گروکر کا لیج کے نوجوانو ( انگاب بنگیا بھی مقابق بن کے اپنا ام رضا کا دوں بین درج کرافی کا فائل کے لیک فرخت اللہ بروت کے طرح باب کی درخت اللہ بروت کی طرح باب کی درخت اللہ متنقبل ایر دستوں کے کامل ایس سیاہ گھٹا بیس جو اگلی برونیس نے بہتے را مجل یا ۔ دوستوں نے لاکھ متنقبی میا جیسے کچھ ہوائی الکھ متنقبی میں ایک جس سے بھی سے کہا متنقبل نیاہ کرلیا "
ام برون میں لیکن جس سے بھی سے اگر اس ادادہ سے باز آئے لیکن سے اثر جسے کچھ ہوائی نہیں لیکن جس سے بھی سے اگر متنقبل نیاہ کرلیا "
ام برا و میال " اور فرض" برگ کھٹا ش ہوری مقی ۔
" دُنیاوی جا ہ و جلال " اور فرض" برگ کھٹا ش ہوری مقی ۔

' دُنیا وی جاه وجلال" اورٌ فرصّ بین آماش ہور بی هی۔ کیا یہ ہمارا فرصٰ نہیں ؟کہ ہم ما دروطن کو آرا دکرائیں۔ اُسے مِقِیقیت معلوم تفی" جب مک ملک آزاد نہو گا ہم سر ملبذ نہیں کرسکتے۔''

> مۇن جەبجارگرىم گەر ًا تومال كونىتىظر با يا-"كيوں خىرىخى يونىنى-"

"بإل"

"آج دیرسے آئے ہو۔ ہیں بڑی دیرسے تہارا انتظار کر رہی تھی کھانا ٹھٹلا ہواجار ہاہے " آناکہ کرماں نے کھانا لاکر موہن کے آگے رکھدیا کیکن اس نے ابھی ایک دولو الے ہی کھا ہے ہوں گے کہ نیو گھبرایا ہوا کمرہ ہیں دائل ہوا۔

''بابوی! باوجی'' '' آخرکیه کهونهی'' مونن نے پوجیا۔ ''آپ کو بتاجی بلارہے ایں '' ''کہو کھانا کھاکر آیا''

"منہیں ابھی ابھی مُلا باہد دار وغرجی سیام بول کوسانے لیکر مکان کے باہر کھر سے ہیں" الاشی مکان کے باہر کھر سے ہیں"

" کُلاش " بِرُسنگرموہن کی ہاں چونک اسٹی بوہن نے ماں کیطرف دکھیا۔ اوراکی ہی لگا ہیں بھانپ لیا۔اگرچہ وہ زبان سے کچے نہیں کہنا چاہتی لیکن موہن نے اُس کی نظروں سے معلوم کرلیا تھا۔ جیسے وہ کہدرہی ہے۔ " مرہ مرد اُگا تنہ "

" موہن اگر تنم \_\_\_\_\_ اور موہن ماپ کے کمرہ کی طرف پیلاگیا۔

ملائنی میں دارو خرجی کے ہاتھ تو کچھ زلگا لیکن موہن کی گرفتاری کا وارنٹ بھی تفا۔اس سے مال کے قدموں ریمر رکھ کر خصت ہو سے کی اجازت طلب کی۔ ماں سے موہن کو مخاطب کر کے کہا"۔ ایٹ قول کا باس کرنا۔الیٹور اتہارا نہجبان " برکہ کراُسے چھاتی سے لگا یا۔اور پھر آننو وُں کے سیلاب کورو کئے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ باپ سے سکوٹ کو ٹوڑنے ہوئے کہا۔ "آخرالزام کیا ہے ؟ " "مجھے خود معلوم نہیں لیکن آزادی طلب کرناسہ بڑا جرم ہے۔ پر سول بیک ایک تقرر کی تھی ۔ اور کہا تھا ۔ کو بِال فرض ہے کہم کھنڈر کہنیں ؛

آبرے داروفرجی نے کوکئی ہوئی آواز بین کہائے جلدی کرو۔ دیر ہورہ ہے موہن پر ہم کرکے کرو سے ابترال آیا۔ اور دارو غرصاحب نے اُسے ابنی معیت بیس کے لیا لیکن کرو میں بوڑھا باب جُدائی کاصدر برواشت نہ کرسکا، اور بیہوش ہوگیا۔

مؤن کوڈیڑھس ل کے لئے پاندسلاس کردیا۔ رات کیو قت کہمی بھی اسے خیال ہما تھا۔ نہ جانے باب کا کیا حال ہوگا۔ ماں پرکیا گذرتی ہوگی۔خاندان کی امبد مجھ سے وابستہ تقبیں لیکن دل سے ایک اواز نفلی تنمی

و فرض کی اور کی سے تعدم ہے۔

جس طرح زبان سے بھلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تر والیں نہین است نکلا ہوا تر والیں نہین است نکلا ہوا تر والیں نہین است است نہیں بھر سختا جوہیں نے بھر ہے جمع میں کیا تھا الیکن ابھی قید ہوئے دوہی ماہ گذر سے تھے ۔ کہ گھرسے خطا کیا گیا ہے کہ است فوائش ہوئی ۔ کاش چند کموں کے لئے اُسے آزادی مل جائے تھوروں کی معافی مانگ ۔ تو بینی کی طرح اُڈکر باب کے قدموں بر سرر کھ کراپنے قصوروں کی معافی مانگ ۔ لیکن مکن نہیں تھا ۔ اُنکھوں سے انسونوں کا خاموشس دھا دارواں ہوگیا ۔

اكد مهينه سے زماده عرصة كذر حبكا نفاءً سے كھرسے كوئى خطانهيں أيا تفاء

وہ مرجھکا سے سوچ رہا تھا کہ ملک وقوم کے لئے ہیں اپنے آپ کو قربان کرستھا ہوں الیکن گھرکے ویکر النظامی کا النظاف ہے ۔ اچا نگ ہی کو تھری کا دروازہ کھیلا۔ اسکا بڑا بھائی سوہن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یوہن گھراکر اُٹھ بیٹھا۔ اس نے برنام کر کے بوجیبا ''گھر کا کیا حال ہے ؟ "
اس نے برنام کر کے بوجیبا ''گھر کا کیا حال ہے ؟ "
" ننہا رہے بغیر تو گھرسونا ہوگیا ہے "

" بِتَاجِي " \_\_\_ " آه \_ وه \_ نو " بر کہتے ہوئے سوہن کی آنکھول کو ٹپٹی ٹپ اینوگرینے لگے نیوین بھی دلدوز ہوکیاں لے رہا تھا

" أب كاليسة أنا بوا؟"

" میں نم سے بھیک ما تنگئے آیا ہموں مجھے مالویں زکر نا " " مال کا کیا حال ہم ؟ "۔" اسی لئے تو ہیں آیا ہموں ۔ وہ کو نئ دم کی مہما

"مال کا لیا حال ہم ؟ — " آی سے کو اور سے ۔اور زبان برہر وقت تمہا را ہی نام ہے"

سیدیونی بہ ہر است ہو جارکہ ہے۔ "کیاکہناچاہتے ہو جارکہ ہے۔ موہن نے روندھے ہوت کی سے کہا۔

' اسبر رستخط کر دو''\_\_\_" معانی نامه''

"چی چی کی کی بیتا مجھ سے الیانه موسیح کا ماں سُنے گی کہ میں معافی انگر کرا یا ہوں۔ تو وہ سٹ کی میرامُنۃ کک و بیجھنا کو الرنہ کرے - مال نے خصست ہمیتے وقت کہا تھا" اپنے قول کا پاس کرنا۔ پتاکی موت کی خبر مک نہ سجوائی بٹ یکی بہر قدم میں لغرش نہ انجا کے بھیا! جاؤ۔ ما اکو میرا برنام کہنا ہے ہو ہے اس کی انجھوں میں اسوا کے ۔ جرر - جرر - جرر - وار ڈرلنے آہنی دروازہ سبند کر دیا ۔ اور موہن کو تنہائیوں میں غرف جیوڑ دیا ۔

ماں کی تصویرا سی آنھوں کے سامنے تنی بھردارونداور بابی نظرائے۔ اس سے چلتے وقت جنسیوت کی تنی اُسکے الفاظ ابھی مک کانوں بس گو بخ رہم

#### فيت ري

منی کریے والے دار ڈر نے محکاندانداز میں کہا . نیدی سے دھمی سی اواز میں جواب ویا۔ ير نووار دنيدي جندي دنوب سے ميرے ساتھ کی کو تھري بي آيا تھا۔ يه لوجوان تفاليكن اسيجوان كهنا جواني كي توبين هي-يرمرده زردجيره - دهنسي موئي أنكهيس - دارهي برهي موني ئىك كل ئۆاس ئىلارىرم أوازىي جابنېي ديا \_\_ بىس بے دل<sup>ى</sup> داردري ميرى كو تفرى كے فريب أكر قيدى نبر م اميكارا أتناكبه كرميك الشيئة وازدى يتجمعدار "كبول كياس إ"أس الركي جواب وبا "کیا قیدی نبر ۱۳ بیارہے" "مجھے خربہیں ہم سے بچھ لو" " میں خیالات کی دنیا میں کم ہوگیا" بہہے کون ؟ کیسے تید ہوا؟" میں اس سے مبعے بوچھے لوں کا ۔اگر کوئی موقعہ ملالقر ۔۔۔۔میں اسٹے ھاری فودل گا۔

" نادان إحب نم زندان بي بو- وُ كه ورد كوهيورد د- يه نوماحل كوادرهي مُوكسس بنا ديتے بي - بھراداس بوسے سے كيا فائده ؟"

پھر بچھے متااس قیدی کاخیال آیا جوہر وفت مسر ور رہنا ہے۔ جلی بیستے وقت کتنے مزے سے گا اہے۔ آخ کمکسی سے بھی اُسے اداک نہیں دبھیا ۔ درہانی ساگنوارہے لیکن ڈکھ کھ کے فلسفے کوخوب جانتا ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔ میں نوخود ڈکھ شکھ کے فلسفے کو بھول جا تا ہوں ۔

اورمبراہمایقب دی تو تا پُر۔ یرموچتے سوچتے مجھے میٹ راکن

اے نوش می سیمینے یا آلفاق رجمول کیجے ۔ یہ آپی خوشسیارہے کرمیری اور سادت (فیدی منرس کا نام) کی شفت کی خانہ میں لگی ۔ اور سعادت (فیدی منرس کا نام) کی شفت کی خانہ میں لگی ۔ میں سے اُس سے توجیباً تم کل بیار تھے ؟" "نہیں "

"میں نے نوسی سجہا"۔

ابك طرف برق الدارك كوشك كاتان يراق كي سالف يجول كى آواز

آری بھی میں کے بھی ڈرکے مارسے مکی کو تبیسنز کر دبار اور وہ جلدی جسلدی آٹا اکٹس کرسے لگا۔

جب ده جابرانسان جِلاگیا - تو بین سعادت مصیریوں گویا ہوا ۔ مرور مر

" تم أواس كيول رين موج"

"اوربیان نوش بی کون ره سکنا ہے۔

ستکلیعت اتنی اذمیت ده تنهیس جننا که اسکا نصور کریس سے جواب کیا۔ بررین

"اورجب برطرت تكليف بى تكليف بو . توعير -

یں نے کہائیں وت میری جانب دیکھو مجھے یا بندسلاس ہوئے دوہر

سو چکے ہیں۔ اور میں نے ایمی ۲۵ س + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵ + ۳۷۵

کو یا ایک ہزار سات سوئیب دن بہاں گذار سے ہیں لیکن ہیں متہاری طم اگر آلشو ہیں اور تدکی کا ایک ایک ایک لمحد وال جان ہوجا ہے۔ اور تہیں کتنی

سزاہوتی ہے۔

<sup>ي</sup> دوسال :

' واہ یہ دوسال تو آنکھ جھپکتے ہی گذرجا بئیں گئے۔ میں سے ایک ادھیڑ عمر کے قیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوسے کہا۔ ''اسے عمر قبید کی سزاہوئی ہے لیکن دکھیوکس قدرم شاش بشاش ہے۔

اور پیچ پوچیو نور بخ وغم انسان خود پیداکر باسه . اُسبِ اِک خیال دُھارس بندھار ہاہے۔اوروہ ہے آنا دی کاخسیال ۔ لیکن اگراسے بیملوم ہوجائے کرزندگی کاجِراغ زندان میں ہی گل موجا ئیگا تر

جب تام قبدی مفوری دریستانے کے لئے بعی گئے . توہب نے کہا سسا دن بنهي سزاكيس بهوني "

"لوسنو" يركن بوس وهكوبا بوا.

"بیں کیڑے کی مل میں مزدور تھا۔ یہ ایک بڑی بھاری مل ہے۔ کوئی ایک ہزار کے قریب مردور کام کرتے ہیں۔

نائط شفٹ بند ہونے کی وجہ دوصد کے قریب مزددر بکار ہورہے تنے بہرت سے اتنحاص کونوٹس ایس جکے تقے اور ہاتی مزددروں کی شق حیات زنرگیاد رو کی عظم پر بھی کے ای تھی

مزدورول کا ایک وفد الک کے باس ملنے تعبی کیا لیکن اسے باریا بیضیب

عُربان تن . فا ذکش السانوں کے اس گروہ کو کو تھی کے احاطہ کے قریب

مزددر کہتے تقے مزدوری کم کردو۔ مز دوروں کے بچوں کورو کا کے کرائے مع وم زكرولين بي سود- كارغاندىي برنال بوڭئ جلوس بُرامن طريقه پر بازارون ميں سے گذرنا بُوا۔ اميرول كى سركك كى طرف جار إ تقاء

مزدوررُو فی مانگین جارے تھے لیکن الفیں کیا ملا ۔ سرایه داروں کے محافظ - ما تفول بیں لاٹھیاں گئے ،گدھوں کی طرح اردگردمنڈلارے تھے۔

شام کے وقت شہر کے باہر سالک گراؤنڈیس مردوروں کی ہمدر دی میں ایک اجستاع عظیم ہوا میں بھی مزدور تھا میں نے مزدور دن کی حابت میں تقریر کی اور

"غریبوں کے دبائے سے غربی د بنہیں کئی ۔۔۔۔

ہجوم کوشنقل کرنے کے الزام میں مجھ پر مقدمہ چلا۔ اور دوسال کی قید

"يكو كأننى بات نهيس. دوست " ميس كها.

سادت في مران بمركها" بحصار قيدكي يرواه نهي ليكن ه ۔ رِویاک رومیں ۔۔۔۔میری مُدائ میں تر<sup>و</sup>ب تر<sup>و</sup>ب کراس جهان مح رخصت بوكس جب مين حوالات مين تفا

نتَّمَا" نَجْمٌ ایکیِ ہفتہ کے اندرگھ کی گئی کرمرگیا۔ یہ کہتے ہوئے سعادت کی آھیز ا سورُ سے لرنز ہوگئیں۔ بھروہ خودی ٹر ٹرانے لگا "اچھا ہوا بہت انجھا ہوا۔اس کی مصوم روح تفس فاکی سے پر وازگرگئ"

10-

"مزدور کا تجیم رووری موالے"

ر ایکے بعد مجھے رضیہ کا کوئی خطابہیں ملائیکن کل جبلیہ ہے گا کہ بیخطادیا۔ آناکہ کم اس نے ایک لفا فرمیرے اقعامیر رکھ دیا۔

> ىفام ئارىخ

مير عسراج

ابنى رضيبه كاالوداعى سلام فبول كرو-

زندگی کا جراغ - جراغ سحری کی طرح شار اله جه اب بیجهد کو قریب ہے ، بائل قریب مرن چند کموں کے بعدا یک کی رہیرا یہ سے ہمیشہ کے سے مجدا ہوجائے گی بچھے ایک غم کوجو ماحشررہ کا ۔ کد دم آخر ۔ میری جان آپ کے قدموں پر و نہائی لیکن تھنا وقدر کو منظور زنتھا بچھے معان کر دیجئے جس وقت پنجا آپ کو

و کار رویه تعور در ها بسط ماک رویب ... ملیکا . آپ کی رختیه ابری نبیند سوری بوگی "

کونی دم کامهمان ہوں اکرائم خل حاریوس میں بھی اوار اور ان

چراع سخر ہون مجھا چا ہٹا ہوں

" بخم کی معسوم روح مجھے لیسنے کے لئے آگئ ہے۔ الواع آب کی

" رضيہ "

خطر پیمکرمیری آنکھوں سے ساون بھا دوں کی جھڑیاں لگا دیں۔اورسعادت بھی بیچوں کی طرح روسنے لگا۔

اب بھی جب کھی میں ۱۲ کامند سر پڑھنا ہوں ، توٹ بھے قیدی نبر اور کی کئی کھے قیدی نبر اور اور پر ایک ناقابل بیان اُ دای جھاجاتی ہو۔ کی داستان یاد آجاتی ہے ، اور روح پر ایک ناقابل بیان اُ دای جھاجاتی ہو۔

## امچوت کاکنا ه

ہجور بہت گریب ہوں ۔ بھاتوں رجاؤں گا ۔ نوکری سے نہٹاؤ۔ آپ کے بتاں بڑا ہوں "

اتن النجاؤں - اتن فراد اور آہ و زاری کے بعد جیدو خاکروب سے ایک عقیدت مند بُجاری کی طرح جونہا بت خلوص اور شرد صاسے دلو اکے حضور بیس سربیجو د ہوجا تا ہے سینٹری نبیکٹر کے یاوُں برا بنا سرر کھ دیا ۔

یالتجائنی چیدوگی - جسے مذہب کے نام نہا دیجارکوں اورسوایہ داؤں کے ایجنبوں نے اچھوت قرار دیکر ذلیل وخوارکر دیا تھا اس کی ذہنیت اسفدرسیت کردی گئی تھی کروہ انسان ہوکرانسان کوسجدہ کرتا تھا ۔

" إن إن ين لى ب منهارى بات " سينطرى السبكط م الرجية بوسع كما " ابجوراً ب بى توسب بچھ كرت بين للواكو بھى ........ " چھىدو نے جوات

- Weign 25

"مبرے كان مت كھاؤ" لال بيلے ہوكر سنيٹرى النبكٹرنے كہا -چھدو ہم كيا جس طرح ايك چڑيا بازكو ديجيكر ہم جانى ہے ليكن جرجي

کردا کرکے یوں گویا ہوا۔

"، ہجوری کچیدمت کروں گا۔ ہیں آنااِسا ن پیراموں (احبان فرا**موت)** نہیں ۔اور ہوں بھی میں بے کسور"۔

فريت كالفظ مكرسينرى البيكر صاحب كاخصة تفند الركيا-

" جدو ہم کیا کریں صاحب کا علم ہی ایس ہے۔ آعے بھی تم خدمت کہتے۔ رہتے ہو!

یالفاظ نہ تھے۔ اِک نیرتھاجا کے دلے پار ہوگیا۔ چھتدو نے یہ بات شی اورایک سردا ہ بھری وہ بات کی تُہ کہ کہ بہنچ جیکا تھا۔ گرا ٹھ رو بے ما ہوا ر تخواہ میں سے وہ دار و ندصاحب کے حرص کی آگ کیسے بجباسی تھا۔ گھر کے جارا فراد کے علاوہ بالمیک جی کے مندر کے نیجاری کی روئی بھی تواسی ہاں سے جاتی تھی۔ ابھی کل ہی تو کالاسٹا کے سند اُسے کو تھری خالی کردیت کو کہا تھا۔ اس کی و جہ صرف یہ بھی کہ

تخواه در پرسے می اور وه کرایه پروتت ادا ناکر سکا .

ده نامرادوها پوسس مورگر کی طرف میں دیا آه وه کتنی امیدی کسی ا آیا تھا وه سب آن کی آن میں رہنے گھروند سے کی طرح برباد ہوگئیں

شام کی سیاہی سُرعت سے جھاری تھی۔ ایسے سطرے نیک برمدی کی طاقت نہایت جازستولی ہوجاتی ہے۔ اور غریب چھدو سوسائٹ کا ٹھکرایا ہوا انسان سڑھ کا نے سڑک پر آہمتہ آہتہ قدم اُسٹاک جار ہا تھا۔ ایک عظیم اشان کو علی بیسے برقی قمعوں کی روشی جی جین کرا رہی تھی۔ ریڈیو کا د نواز نخر فضا بی ارتعاش بیداکر رہا تھا لیکن چیدو کے لئے ان میں کوئی دلیا تہہ و بالا کیجاری تھی۔ اس کیلئے بڑکا جل الیسے بیاہ بادل جھا گئے تھے۔ اُس کی دنیا تہہ و بالا کیجاری تھی۔ اس کیلئے مشرت وخوشی کی تمام را ہیں مدود کر دی گئی تھیں۔ اُسے اور اُسکے گھرانے کے مشرت وخوشی کی تمام را ہیں سانس لیسے کے لئے جھوڑ دیا گیا تھا اور اگر وہ حرب افراد کو در دکی دنیا میں سانس لیسے کے لئے جھوڑ دیا گیا تھا اور اگر وہ حرب شکایت زبان پر لائے۔ تواسکے لئے وقعکے۔ گالیاں بھما ہے اور لوٹ کی ٹھوری

" درومیرے لال جنا نے بیج کو بارکرتے ہوئے کہا لیکن بچر بارا م آم کی رٹ لگار اتھا

" تیرابالیوابھی آم لادت ہے"۔

اس طرح کی با بیل کر کے جمنا اپنے بیتے بیش کو بہلاری تھی لیکن بالک ہٹ مشہورہے ۔ وہ برا برضد کئے جار ہا تھا کہ اسے بیں چیدوگرون جھکا کے دھرے دمیرے آنا دکھائی دیا ۔ ایسے سطرے سپاہی کسی مجرم کو دیجولال جی خان کیطرن سے جارہے ہوں ۔ اور وہ بیسوج راہم کو کراب کیا ہوگا ۔

جنا ہے اپنے بنی کوحب اس طرح و کھیا تواسکا ماتھا تھنے کا کہ بھگوان جرک<sup>ے</sup> آج بڑے کسست کسست قدم اُنھا کر میلا آرہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ 'دور ہی سے بگار تا آتا تھا" جودھری میں پر باد۔ او چودھری سینل پر ساو''لکین آج بی خاموثی بے سب نہیں" کہو کیا بات ہے خیر لوہ جمنا سے بوچھا۔

۔ پہ '' خیرکا ہے گئ جیدو کی آواز ہیں رقت پیدا ہوگئ لیکن وہ جلد ہی منبعال گیا۔ '' با بوجی نے نوکری سے جوامیے دیا ''

م با بوب سے وری سے بوب رہا۔ یہ سنتے ہی جنابر توصیہ بجل گر پڑی ، انھوں سے انکوں کا سبلاب جاری ہوا اوجب اننوؤں کی ندی کا سبلاب بچوکم ہواا ور بانی ملکو س کے کناروں کوعبور کر تاہوا گذرگیا جسرت ویاس کی متلاطم ندی کا طوفان گھٹ گیا ،

جنائے چھدوسے پوچیا ، آخربات کیا ہوئی ؟ "

"يُحْلِي نَهِين" بِيعِب دونے جواب ديا.

"بيمريمى يې جمنا ينه د وباره پوهيا -

"آئ سیرے سیرے (مویرے سویرے) عموار سے کہا نم کو ہا ہوجی ہا پیج کج دبھتر (دفتر) میں ہلاوت ہیں وہاں گیا تو نوکری سے جواب ل گیا" جنانے کا ہو ہمرتے ہوئے اسان کی طرف دیجھا اور کہا" جنگوان تیری رضی"

بچہ آم کے لئے بلک بلک کرسوگیاتھ لیکن کسی کو اسکا خیال نہ آیا جب فوں میاں بوی دل کا بخٹ دیکا ل چکے توجمنا نے متوہرے کہا '' اب کیا ہوگا'' جھدد بولام' ہوگا کیسا بھی کہ مجافز ں مرب کے۔ ا تناکہدکر وہ خیالات کی رومیں بہدگیا ۔اور پھر وفقۂ بڑ بڑانے لگا ۔ جیسے کوئی ہوگیا خواب دیچھ کرچ نک اُٹھے ۔

اگرچەالفاظ بەنەتقے مگراُن كامطلب بهى تھا۔

"بگی تین سوچ را ہوں بھگوان کی بیب اکبی نیاری ہے۔ بنڈت جی بھی ہی کہنے ہیں اور میں بھی بہی خیال کرنا ہوں لیکن جھے بھے نہیں آتی کے جھگوان طلم کرنوالوں پرکیوں خوش رہناہے۔ اس سے کہ وہ خلوموں کاخون چوس جوس کراپنی طاقت براہ نا کریں کمیسا یہ نیا سے جھگوان کولیسندہے۔ برمن اوراجھوت کی تقتیم بھگوان سے کی ہے مراید داری کی تخلیق خدانے کی یا النان نے "

جمناً نے بیٹ نکر کہا" جی حیی کیسی بات کرتے ہو"

ادر هيدو بربر اكر حبب بوكياً.

#### بحكارك

رات مبیب اور بوه کے تعبل کی طرح بیاه تھی کھی برق آنٹیں پردهٔ ساب سے ابنام بیب اکر جره و کھاکر سانب کی طرح الی کھاتی ہوئی آن کی آن ساب سے ابنام بیب ہوجاتی تھی بارش دھائیں دھائیں دھائیں کرکے بڑرہی تھی . بازار میں نظروں سے فائب ہوجاتی تھی بارش دھائیں دھائیں کرکے بڑرہی تھی . بازار دی تام آوارہ الیکے کہ تام کی تام دُکا نین قبل از وقت بند ہو تھی کہیں وکا نول کے تموّ و کے نیچ د بے بھی ہیں گانوں کے تموّ و کے نیچ د بے بھی ہیں گانوں کے تموّ و کے نیچ د بے برہی تھی بیب گالو وروی کے افسانوں کی کتاب بڑھ درا تھا کہ ایکا بیکی وروازہ برد بردی میں کا لو وروی کے افسانوں کی کتاب بڑھ درا تھا کہ ایکا بیکی وروازہ بوری دو ازہ کھی تھاکہ ایکا بیکی وروازہ کی تو بیت دو بارہ دروازہ کھی تا تھ کھڑے ہوئے دروازہ کھولا میں سے ایک بورھی میکارن کو دروازہ کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھی

اسکالبسس دریده ادر بویده تھا جوحاجت رفوسے بھی بے نیاز ہو کیا تھا۔ وہ بارش میں نشرابور تھی بہدری کے مارے اس کے دانت بجریج ہے۔ اسکے ہم برکیا ہے طاری تھی وہ صوک شے تھی اُس کی خیستہ حالت سرا پاسوال تھی نها نے میرے دل میں اُسوقت یخیال کیوں بیدا ہوگیا . اوراب میں ایک داخت میں ا کر اہوں اس چھیت کے سایہ تنظی جہاں اس اِلت کی ہولنا کیوں سے محفوظ دات بسرکرر اِ ہوں ۔ اگر یکی کارن بھی اس خوف اک رات کے جیند گھنٹے بسرکر سے گی۔ تو میراکوئی فقصال نہیں بھگا

یں نے محکاران کو کرے میں آئی اجازت دیدی ایک کیڑااس کے ترفی منافی کو دیا جس سے اسکو سردی سے بہت صداک بخات کی اس کے بعد میں سے نشام کا کھانا ہجو میں مجبوک نہ گئے۔ اس کے بعد میں سے نگان کا تقاجوں کا توں طشتری میں الماکہ کسے سانے رکھ دیا ۔ بوڑھی محکاران ہزاروں دعائیں دین ہوئی کھانے میں مصروف ہوگئ ۔ اس درماندگی غربت جنملل المبری بیس بھی محکاران کے جہرے پر ایک عجب جنملک بوریشی ۔ اس کے دوشاع واطوار ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی اچھے خاندان کی فردھی اگر جب ابسار کا چہرہ ہجوم غم والام کی نمایاں تصویر تھا ۔

میں کے بھاکارن سے مخاطب ہور کہا" م مجھے کسی اچھے خاندان کی تم رسیدہ معلوم ہوتی ہوت ہوں اس نیان وہ سے اللہ علام جسے کوئی مرحین ہذیان کی صالت میں بکار سے تھے " نہیں نہیں ۔ بھے اس بات کے کہنے کاکوئی حق نہیں . بلکمیرے کئے اس کاخیا کہ ان کائوئی حق نہیں . بلکمیرے کئے اس کاخیا کہ ان باتوں سے دلم بی سی بیا بہوں کہ میں اس کے گذشتہ حالات کو شنول میں بول محقی میرے ول میں جس بیا ہوا کہ میں اس کے گذشتہ حالات کو شنول میں بول کویا ہوا ہہ تہیں کس چیز ہے اس حالت مک بہنجا یا "

ليكن مبركتهم اصراريروه بول كويابوني

سیس بر برای کریسی بیسی کان ہوں کی خاندان سیفن کھی ہوں ہیں یہ سیس بنا ناہنیں جا ہی اوران کی صرورت بھی نہیں ۔ صرف انسا کہنا کافی ہے کہ میں بھکارن ہوں۔ دربدر کی کھوکریں کھا نے والی بھکارن ۔

سٹ ئیزتام ازل نے میری قسمت ہیں اندوہ وغم ہی وربیت کئے تھے بین اس زندگی میں ایک دن مجھ تقی میں اندوہ وغم ہی وربی ایک اس زندگی میں ایک دن مجھ تقی میں وآرام نہ بایا بیں استعدر گنه کار ہول کرمیری ننر سے اسے اس کمرہ کی فضا بھی کشیف اور گست ہ الود ہور ہی ہوگی ہے

سنتے جو دیکھتے ہیں کی کوکس سے ہم مند دیجے روئے ہیں کسکسی سے ہم

میری داستان اندو مناک ہے۔ دل کے ناروں کو تھیٹر نے سے وروالم سوز تراب ، ہوں اور نالوں کے سواکوئی دو سراراگ بیانہیں ہوگا۔ یں بیضیب
ابھی چارہی برسس کی عتی کہ ما اپرلوک سرھارگئیں کا ش میں بھی مرکئی ہوتی لیکن
یہ بدنامیاں۔ رُموائیاں خواریاں کون برداشت کرنا۔ نیاجی لے دعدہ کیا تھاکھیں
دوسری شادی نہیں کرول گالیکن چاد ماہ کے بعد میری ٹی مانا گئیں۔

باب کی الفت پراتاجائے کدھر حلی گئی۔ دن فہتوں اور سنتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ میری عمروس سال کی ہوگئی میر ائے سوتنی ماں کی مارپر شیاب کی جزالیا گئیں گھر میر میں مجھ سنگے سی کوهبی ہوردی وہتی مجھے دو دو دن کا خانذ ہونا تھا ایکن کسی کو میری پرواہ نہتی۔ اب مجی جب وہ دفت یا داتا کہ ہے تو کلیجہ مذکو آتا ہے۔ میری عمر

بندر هسال کی هوگئی بسرا بدن نا زک ومرمرب نفایمونی مونی مُرمگیس آنکھیں گھنی اورلمي لمبكيس سيا گھنگريائے بال وانت موتيوں كى طرح صاحب اور شفاف بب معسوم تقی بایمن کی کلی کی طرح مصوم اور ایک ان بی دنوں میری شادی کا چرچا تقا اوراس سلومين مبرى ما ناورتيا كودرميان بحث مباحثه بواكرنا نفياً يبب صرف اس سے یا نازہ لگا سی کرنیاجی میری ماناجی کی بات مانے سے انکارکرتے ہیں بگین نیا بیں تریاسٹ سے زیا دہ شہورہ بھبورا میرے بناکو بھیارڈ اسے بڑے حب بیں نے بیٹ ناکر میری نا دی ایک بوڑھ ہے ہوگی بچھ پرنسے کا بیاڑ ٹوٹ بڑا میری میدو کی دنیہ تباہ و ہر باد ہوگئی بیر نے و چاتھاکہ ٹا پُرٹادی کے بعد میرے ارمان میرے خوابول كى تتبير بورى ہوگى ليكن تمنا وُل كا گھر وندائبا ، ہوگيا خودغرض سونيلى مال ك روبدیکے لائے میں اور بے رحم باب سے بے رمان طور یرمینی کی نوشنو دگی مزاج کی خاطر مجھے بھیتے جی اندھیرے غاربی و کھیل دیا جھھے یاد ہے کُٹُنا دی کے باجو سیس میری دبی ہوئی چنین کل کہی تقیں شادیا سے میرے سے پیام مرگ سے ایک ساتھ سالەبورْ <u>ھے كے ساتھ كھے</u> بيا ہ دياگيا بيسسادل محبّت كائتى تھا كيكن **وہ بيان معوّ** تقى - يى بنسيب اين زندگى كے دن كاٹ رى كقى يېركن نوشيوں كا ماتم كرتى -میں نے دوشیاں دیجی ہی کب خیس لیکن ایمی مک میرمی صیبنوں کا انجام تہیں ہو تفا - وہ بیار ہوئے - ادرایسے مبار ہوئے ۔۔۔ کہ مجرحاً نرنہ ہوسکے -اب میں و دھواتھی ۔۔۔۔۔ سوس اُنٹی ہیں و دھوا ہو اُلگنا جُرم ہے ۔ و دھوا کا لفظ ہی سیتر وكهول اور كليفول كالخزات ماكس ميراس اليس نفرت كرتى تقبي -

كنواريان ميرے پرنوسے پر ہزكر تى تقيب بيركى تغريب بين شامل نەپويخى تقى مگر بهر مجيم منوس منوس كمنا نقاراه و دهوا أوناكس فد ظهر كناه الماجرم ب امید دن کاتمین ۔ آہ دہ میں نے لگا یا ہی کب تھا۔ ناخت ذاراج ہوگیا جھے مری امیدوں پر بیرے تعبل بیر سے یاہ بادل بھا گئے کے میرا دبور حرص وار کا مُیٹ لا مبرے من کی بہار کو لوٹنا چاہنا تھا لیکن میں نے بھی برٹھان کی تھی کم مصیت کی زندگی بسرند کروں کی جب اس نے مجھے زیادہ تنگ کیا تومیں نے ایک بھیانک مات کو گھرکو تہینہ کے لئے خبر ہاد کہدیا ہیں نے ایک کیڑے میں چند زبورات اور کچے لفت ر روب بأندم ادرأسش كي راه لي ميرت قدم خود كخود الميشن كي جانب بره رسخ في میں نے ایک شہر کا محث لیا۔ اور کا ڑی بربوار ہوگئی۔ رات بھر کا ٹری موائے جب د اشیشنوں پڑھم سے کے فرز الے بحرتی ہوئی حیتی رہی اور سبح کو تھم کئی بہاں ہیل کی ودصواآ شرم میں واخل ہوگئی میں سے اطمینان کا سائن لیا کرشا بدیا تی دن آرام سے گذرجانب ﷺ لیکن مجھے ودھواؤں نے بنایا کہ تم جسے سواہمجھ رہی ہو بہتو پیٹل ہے۔ یہ ودھوا استرم نہیں بلکہ بدکاری کا اورہ ہے۔ آ ہ بنم سائن بورڈ سے دھوکہ کھا تی ہوجب تک نم جان ہو بہاں بنا ہ ل سکتی ہے سکبن تمہیں بہاں ایسے جم کو نیز ادکہنا پڑلگا۔ تم کو فریب دیا جائیگا۔ یننکر میرے ہوش و واس کم ہو گئے بیں وامبي گرفتار برجي تفي آزادي بيهال ميشبل مي نُسيب برگ بيهال مم بركري گالي کی جاتی ہے ۔" آه ـ وه رات کس فدر بولناک هنی ـ

آسمان کیول نه بھیٹ بڑا۔ زمین کیوں نہ دہل گئ بیجلیبال کیوں ماتوٹ بڑیں۔ جس رایت میری عصمت کی ایک دنباکو زبر دستی یا مُال کر دیا گیا ۔

"میں خوکٹی نے کسی مجے میں آئی ہمت نے تھی ہیں نے سوچاکہ اب جب بیر عظیمت کٹ چکی ہے اب بازار اور آشرم ایک برابریں میں مزدوری نے کسکتی تھی میر ہران میرے لئے وبال جان تھا میں نے خود داری اور عزت ونا موس کو بالائے طاف رکھنے کا ارادہ کرلیا عزت کی خاندانی ناموس گیا بھسمت گئی۔ اب کیا باتی تھا" بیکہ کر وہ زار زار روئے لگی باہر بارش ہوری تھی۔ کمرہ میں بھکارن کی آنھول نے جھڑ بالی لگار کھی تھیں۔

'' ہاں تو مبرے ہاس ایک چیز تھی۔ وہ میر آئن تھا ، **جوانی تھتی** ۔ میں گنا ہ کے گڑھ می میں کو درلچری ۔ بلکہ مجھے دھکیل دیا گیا ۔ آپ سے اس ساج سے ۔ اس سنہرے قوانین **والی** سماج ہے ۔

مبرے شن کی تنہر بھر میں تنہرت بنی برطے بڑے ہارسا در پر دہ میری ایک بھا دائنا نسسے نارکرنے کے لئے تیار بھا دائنا نسک نارکرنے کے لئے تیار کنے میرے دلمیں انتقام کی آگ سلگ دہی تھی ہیں نے سوسائی اس طالم ساج سی انتقام لینا تھا میں بھولے بھالے نوجوانوں کواپنے دام میں گرفنار کرلیتی اور ان کے خون کا اُخری قطرہ کا کم بھی نجو الدین ۔ان کی مائیں بیویاں میرے پاس آئیں لیکن میں لینے کا اُخری قطرہ کا کہ بھی نجو الدین ۔ان کی مائیں بیویاں میرے پاس آئیں لیکن میں لینے

دل بہتجررکھ کران کی التجاؤں کو شکار دہتی ۔ بہرے دل بیں انتقام کے خوفاک شعلے ہروقت بلند ہونے رہتے گئے سنجا کے بین سے کا کتنے خاندانوں کے جراغ کل کرنئے کتنے ہی بٹ دماں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا کتنی ہی سہاگٹوں کو خون کے آسور لاکے کتنے ہی بٹ دماں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا کتنی ہی سہاگٹوں کو خون کے آسور لاکے الکی کی بیری جوائی و نبید کا میں تام ہو گئے ۔ بھرایک و فعہ قدرت نے بور کے بھرایک و فعہ قدرت نے بھرایک و فعہ قدرت نے میں اور خوبی ہو گئے ۔ بھرایک و فعہ قدرت نے میں اور کر جی کوئی مجھے بھوک اور فاق کی دنیا میں آبا دکر دیا بھوک کس قدر ہولئاک ہے ۔ یہ کوئی مجھے کے اور اب بھوک سے بھیک بور کی میں گوگئی و کیا سے کہ بھیک کے گئے اور اب بھوک سے بھیک کے گئے اور خاموش ہوگئی ۔ ہیں خاموش و ساگٹ اس کر کھیکار ن نے کھنڈی سالن کی ۔ اور خاموش ہوگئی ۔ ہیں خاموش و ساگٹ اس در دانگیز داستان کو منگر زندگی کے نشیب و خراز سوچنے لگا جبری آنکھوں کے سنے ساج کی حقیقت آئینہ کی طرح عبال ہوگئی۔

ہیں کی یہ سے ہیں ہیں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے سیار کے سیار

"نيجئاب بيرطيني مهول"

میں سے بہنیراصرارکیالیکن وہ نہ مانی اور طیدی ۔ میں سے بہنیراصرارکیالیکن وہ نہ مانی اور طیدی ۔

میں نہ معلوم کننی دیر تگ زندگی کے اس شکش اور ساج کے قوانین کے متعلق سویتا جواسوگیا لیکن علے الصباح جب ہیں بیار ہوا . نومیں سے سُناکہ بازار میں و و

رگمذربيكتے ہوئے جارہے نقے

"سائے کے فانون غریبوں مے لئے ہیں۔ امیروں کے لئے نہیں۔

### ر سيب مفول

خورشداین کرے کی طرف کوٹا وہ دل ہی دل میں اسٹالا کے افسانہ نمبر کے دکتش مضامین کے تنتاق سوچ رہا تھا۔ ہوائس سے روانگی کے وقت ایک کمیٹال سے خریدا نقیا، ورمطالعہ کے بغرصرف فہرست مضامین دیجھنے کے بعدکس میں مبدکر دیا نغا ۔ وہ اُسے تنہائی میں طرحے کاممنی تفائجلی کے بل ہوجائے کی دجر سے ہولل میں ہرجی ارمو ماری سلط تھی جون کے نہینے کی گرم شام تھی بیش کی وج سے بجلى كينيم كي صرورت بُرى طرح محسوس مورى عتى بليخن بجب أي ثوا ب بركياتي « كيا باهر برأ مدهَ مين مثينا باعثِ سكون نه بوكا سِت بُداس جِدت مِن قدرُت كمى واقع ہوجائے كبكن بيروه كيرسوكيرايين كرے كى جانب أوا، برآ مره بين بھيانك ارتی جیانی ہوئی تھی ٹار چ کی رهم سی روشی میں اس نے ایک توخ وشک ف شیزہ کولا ایا نا اراز میں کتہرے بر شکے روئے سگرٹ اوٹی میں شغول دیجا اس کے سلكته موئي سكرك روشن اسطرح معلوم بوتى نفى صبيد خوفاك سمندر كيطوفان میں روشیٰ کے بینا کہلیے مٹنا تی ہوئی مرحم ک لو ۔ وہ شب خوابی کے کشیں بھ<u>ر کہیے</u> لباس يس مبوس تقى منورشيدك اس دوسيزه برايك اعبنى اولى نظر دالي درايي كري مي

ا مرمهری پرلیٹ گیا۔ ادر سوچنے لگا۔ کر تنایدوہ اپنے کمرے میں بیا گئی ہو۔ اور میں برآ مدہ میں اطمینان سے بیٹیسکوں بھروہ سونے کی ناکا م کوش کرنے لگا لیکن ایسی گرمی برز نیند کہاں بی خروہ شیر کے لکٹ نظاروں کے تصورات میں محو ہوگیا۔

وروازه کے بہیدا کے کھومنے کی توازے اُسے بک خت یونکا دیا۔ دروازہ کھلا۔

اوردکش نسوانی ٔ دازی کسی کو فاطب کرکے کہا "اندر اُ جاؤیم رات براَ مدہ میں بسر کہیں سکتے" پیمرسگرٹ سالگا یا ادر ترشی سے کہا

"كَبَعْتُ وْبِيامِي ربِ الكِ بِعِي دِياسِلاني باني نهيس"

برکهکراس نے دروازہ کو بندکر کے طبخی لگائی اور ۔۔۔۔ بول کو ماہوئی " دروازہ کے ہس می کو نے ہیں ایک کرسی ہے میراخیال کو میں اسکو ڈھونڈسکوئی کاش کر ہیں روشنی ہوتی اس اندھیر سے ہیں جینا بھرنا تو کواسائن لینا کہ فع بھرہے۔ ہر حکہ تاریکی کے بھوت ناچنے دکھائی دہتے ہیں۔

کره میں قدموں کی چاہاں بات کی مڈی تھی کہ نو دارد سے کمرے کی کونے میں رکھی ہوئی کری کومعلوم کرلیا ہے۔ یا بیاسے ڈھونڈ ر ماہیے ۔اُسکاسکر طاند بیر میں رہی ۔ یہ کر دریہ رکارط حرح کے رائفا۔ار کا بدن بسیند میں سترالور موگیا۔ اوروه ببهوشيخ لگاكداسے كياكرنا چاہئے.

اُسے بیھی مسلوم نی تفاکه اُس نے بے پر والی بیں اُری کہاں رکھدی، اسے یہ بہتر سمجها کرموں کا تول کرہ جھیوٹر کر با برکل جائے لیکن ای لھ اس کے بستر کے قریب و نُوَّار کتے کی غرغ اہت زورے ساکی دی۔ دفعتہ ایک بار کیک اور <sup>ا</sup> لكش أوازك كت كوكها" لوى بوقوت مت بنو "ليكن حور شديستريس دبك كيافها اورامکا دل بیرمجنوں کی طرح لرزاں تھا۔ نووار دیے گئے کو مخاطب کرکے کہا۔ " بیں سوج رہی ہوں کرکیا وہ شرمیلا خوبرونو جوان جو ساتھ کے کمرے میں تنجم ہے۔ مجھے دیاسلانی کی ڈبیرستعار دے کا کس قدرشرمبلاہے۔ ورلوى في التحريجيا نفانا أس ووكس قدر حيين دكها في دنيا نفا جبكري است وانتك بال بین دیجیا نقا لیکن کتے نے اسے مُنان مُنا *کے ذورسے موں مو*ں کی جیسے که و اِسکار کی الاش میں سرگر داں ہو لیکن و ہ لاکی برابر کھے جاری بھی'' مجھے فعین'' وہ نیکگوں رنگ کی جیسے بہار کے رنگ کے باول کار آی ہی کی ہے کاشش ایم بھی سری نگر تک اپنا سفراہی ہی ٹنا ندار موٹر میں سطے کرتے ۔ بجائے اس کے کہ نیکی میں پھکو نے کھاتے ہوئے سفرکریں "اور پھر منٹری گہری سائس نائی دی۔ خور شیدیٹ نکرمنتمل اور متوحشُ ساہوگیا ۔اسکا علیٰ خٹک ہوگیا۔اسے بوك يى كى نېيى بلكه زورسے چينے كى كوسسش كى ليكن ايك لفظ تك زعل سكا . روشیزه نے کہا" آه کسقدر وحشت ناک اوراداں رات ہے۔ دیجیتی ہوں۔شا بدنحبی کی روعو دکر آئی ہو بٹن کی ٹیک کی آواز آئی۔ اور در سے کمحہ

برقی روشی نے کمرہ کو منور کر دیا۔

چند کموں کہ کمرہ میں موت کی ہی خاموشی طاری رہی۔ آخر دوشیزہ سے
اسطلبم سکوت کو توڑا" اوہ ۔ کیایہ میرا کمرہ نہیں "خورشیدئے کم بازآ تھوں سے کمرہ
کا جائزہ لیا لیکن نوڑاہی تھیں بند کرلیں کی خونناک نظروں سے خورشید کی جانب

بک رہا تھا جیسے ابھی تلد آور ہوگا سر سرسر '

'کیا مہر بانی فر مارکتے کو گا سے کی تحلیف گوارا فر مائیں گی'' خورشیدے نلتجا ند اندازے درخواست کی ۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھا

ھورشدنے سجیا نہ امدار سے درخواست ی اوراس میئیت کِذا کی رِشر مند گی محسو*س کر د*ا فقا۔

ا بیکر می آنیکطی سے دومرے کرے میں تشریف فراہیں "خورشید سے کہا۔ "محترمہ آنیکطی سے دومرے کرے میں تشریف فراہیں "خورشید سے کہا۔

" میرے الک! کیا یکرہ نمبر و و نہیں ہے" لوکی نے نکھیں بھاڑیھا ڈکرمنتشر سباب کا جائزہ لیا۔

" نہیں یکرہ نبر، ۲ ہے۔ خور مشید سے جواب دیا۔

«ليكن آپ كے پيلے كيوں زبتايا <sup>؛</sup>

اس دکشش اورسر كي آواز مين فقته كي جلك نمايا ب طور پر نظرار بي تقي -

لیکن فورشید خاموش، درویدهٔ نگابوں سے شراب سے سیراب ہور ہا تھا۔

میں \_\_\_میں گری نیند سور انفا اس وقت بیدار مواجب آپ نے کم وہیں روشنی کی اس کی انھیں خود کو درُخ زیبار موگئیں۔ دوشیزہ کے گلاب سے رضار - کالی کالی زلفیس انھیں گہری اور نیسلگوں جمیدیں تقیس -

تفیں اُس کی رعنا ئی اور لکٹی کود تھیکرائیرائی حالت طاری ہوگئی۔ جیسے کسی نے اس سیر کے زورسے ساکٹ کردیا ہو۔

و خیر کونی مضائعہ نہیں میراخیال ہے کہ آبنے میری وہ تام گفت گوٹ لی ہوگی میں اکثر تنہا نی میں کتے سے فنت گو کرنے کی عادی ہوں - ہیمیری بہت بُری عادت ہے " ووشیزہ سے کہا ۔

« نهیں میں گرکی میدسور ما تھا"

ىمىغرىنى كانتروپىخىيى گى:

ئام رات کوه آرام سے نہ سوسکا۔ ہرائن اس کی نضورات کی دنیا بدلتی رہی۔ دونیزه کی موہنی نضو یرانکھوں کے سامنے رہی ۔

> ز پلاٹ کوؤ) از انگریزی

# مُسكرام ط

منتظی فریدہ کے نام"

یراُن دنوں کی بات ہوجب دنیاجوان تھی اس کی تحلیق کوبہت زبادہ عرصینہیں ہوا تھا۔ آسالؤں پڑا تم کی دایوی سے دلیہ ماؤں کی دنیا ہیں ایک انجیل سی بیاکر کھی تھی۔

بدداوی متی خوامبورتی کابیکر - اگرداوی می خوامبورت نه مو او مجربین کون مو کا ال ا تو داوی کے من کی بیاک انکمل می تقدریہ -

اس کی زلفیں لیلائے مثب کی طرح سسیاہ تیس بڑگس اس کے ٹیم انوار افتاں سے بھارت حاصل کرتی تئی ۔ارغوانی کلیاں اس کے پر توسے تکفیہ ہوتی تیس اسکے نقرئی نفے سُننے کے لئے دابونے بھی اُرتے موسے پیرتے ہتے ۔

تهام دیوتاؤں کے دل ہیں اس کے مشنی کی آگ سلگ دہی تھنی ۔ ہرایک اسکو حاصل کرنے کا تمثنی تھا۔ اور مہبت مکن تھا کہ دیوتا وَں ہیں باہمی زفا بت کی وج سے سرگا مرُجنگ وجدال بیا ہوجاتا .

لین دیوی کی مقلمندی سے اس نام جنبش کا خاند کر دیا . دیوی سے کہا :-شمعے آسانوں اور زمیوں کی مُسکر امہوں ہیں جوستے زباد ہ لکش ہوالا دیجے ، جو دیر امیرانخد لانے میں کا رہا برکا وہ لیقنا میراحقدار موگا۔ آگاش کے تام دیوتا بیر رقار با دلوں پر بوار ہوکر دھرتی ادر آگاش پر مطاب بہ مکرام ہے کی واش میں میں دیئے ۔۔۔ بند بہار کا موم تھا۔ پر شباب کیف آگیں ہوائیں جل رہ تھیں بعندیب بہار کی رقمین اور وکس فضا میں گلستان کی رعنا ئیول سے سور ہوکر بے ساختہ گل خندال کو چوم مہی تھی بھرت کی سمت سے شاہ فا ورا بنی سنہری دیجہ برسوار ہوکر نقر فئ بیر برسا آ ہوانو دار ہور ہاتھا۔ ایسے ہیں اسے مطرقط سے رکمین ہورہ سے ایک دیوتا نے دیوتا سے دیوتا ہے۔

اس مو قد كوغنيمت جانا - اوزهني كلي كي مسكل مها البين دامن مين نهايت سُرعت معرسيف لي اس محضر در تبول مركا . مسيف لي اس محضور وتبول مركا .

مورج دن بحرکی مسافت کے بعد بہاڑوں کی دلفریب چوٹیوں کے بار شفن کی زگین وادیوں میں کر وٹیں بدل رہا تھا۔ دریا کے پریکون پانی میں کئی ا بغش کی نمین معکس ہوری تقیں۔ جسے پانی میں آگ لگی ہو۔ دریائی موازک لہریں کادوں کے بوسے بے رہی تقیں۔ اکت میں جبیل دوشیزہ سرا پائٹن جس کے ٹن جہالنوزسے شراکر مہرعالمتا ہمی اپنا منتھیا رہا تھا۔

اورایک خور و نوجوان مروایشن کا نایاب مجسم سناب کی رونا ئیوں کی مُناوِلتی تصویر اس کی باہوں میں باہیں ڈائے محوضرام تھا اوریوں کہ رافقا۔ "خورسٹیدیں سے نہاری یا داینے مل میں بسالی ہے " "میری مین داوی میرے من کے مندر میں تم ہی پریم کے نگھاس پرجلوہ افروز ہو کیاہم برمشنداد دواج میں منسلک نہیں ہوسکتے "

حین دوشیز دان برفریب فقرول برسکراری فتی اس کے لبول برمجت کے بچولوں کی سکراسٹ کا بے بنا وسندر شائشیں ما رراع تھا اک دیوتا سے ہو صبح سے ان لمحات کی تلاش میں سرگر دال تھا۔ اس جڑے کو دیکھا۔ اس سے حین دور نیز و کی سکراسٹ کوسمیٹ لیا۔ اور اپنے دل میں امیدول کی دنیا آبا

عودس شام نے اپنے بیاہ گیرو کھیر دیئے۔ اُسمان پرتنارے مودار ہوئے تقور کی در بیر جنیتان قدرت ہیں ہر جہار بو نور کے بھولوں کی سکرا ہو تھیا گئی۔ وہ دیو تاج اپنے ساتھیوں سے ذرا کا ہل نظا۔ اس لئے اسکو ذرین موقعہ مجہا۔ اوراس مسکرا ہوئے کوسیٹنے میں محوم گیا۔ اور دل ہی دل میں خیب ال کرسائے لگاکہ "اہم کی دیوی" ایٹ ٹیش کو صرور ہی نوازے گی۔

ایک ننها سابح بنگورے بیں ال کی پیٹی میٹی لور ای سنگر نمیند کی پر یوں کے سیری تبدی کے بر یوں کے سیری تبدیل کے سیری کا اس کے ہوئی اس کے ہوئی میکر اس کے میکر کا اس کا میکر کا میکر کا اس کے سیری کا میکر کا اس کا میکر کا کا کہ میکر کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ کا کہ

ایک دیوتا جو بےنیل دمرام آسان پر داہی جا رہاتھا۔ ایا کساس کی نظر اس صورم سکارٹ برٹری اس مے جسٹ اسے سمیٹ یا بتام دیوتے ایسے اپنے بین بہاندرانے لیکر بادگاہ مُن مِی جا ضربوئے۔

"انجم کی دری سے تام میکا مٹوں کا جائزہ لیا.

اس بیں سے اسکومعصوم سکوامٹ بیندا نی۔ اورلینے نقر کی سکھان سے اُٹھ کر دیو ا ..... کے سکھیں اپن نازک مرمری بامیں حائل کردیں .

## تين حاديث

گازی کلاب پورکے انتین پرزگ اور میرے کمرہ میں ایک بھیج بین س كانوجوان داخل ہوا اس كى انتھوں سے ذان شكى تكى دو ساس سے فارغ البال تھو سلوم ہونا تھاگرو کی خیال میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بیرے سامنے کی نشست پر مبلیک جيب ت ماريكين نكالااور حرايث ملكايا اوراك لما ساكش لكاتيوت ایک دلفرین نبسم کے ساتھ تھے سے تحاطب ہوا۔ "أي كمان تشريف بحارب، " "رِرَمُ نَكُر" بين كے جواب ديا۔ يريم بكركانام منكروه البجاايي بول المفا "تبقير اورة بكاساته رميكا أبكان فيام فرائيس كي" '' بیں اولین بارجار ہاہوں کِسسی سر اسے' وغیرہ میں رہ<sup>ائش</sup> کا متظام

کین میرے غریب خانہ کو کیوں رونی نہیں تخشنے " بیں نے ایک کمحة تک توقف کیا کہ اپنے ہمسفر کی دعوت قبول کروں یا نہ لیکن پر دعرت کیچھ ایسے خلوس سے اواکی گئی تھی کرمیں اسے رونہ کرسکا ۔اور میں نے بصد شكريه است تبول كرابا -

" بعلااس میں شکر برا واکرنے کی کیا صرورت "

میرے مسفرنے زیر بھیتم کے ساتھ کہا۔ "شکرینو مجھے اداکر ناچا ہے تھا کہ آپ نے میری التاکو نوازا۔ اوہوا مجھے اپنا تعارف کرانا تو یا دہی ندرہا۔ مجھے خورشید کہتے آیں۔ اور پرمج گرکے قریب ہی میری زمینداری ہے۔

"میرانام" نخبائے اور میں ریلے برا درز کا نمایندد ہوں کاروبار کے ملسلے

جب ہاراتعارف ہوگیا۔ توہم ادھرا دھر کی بانیں کرتے رہے۔ اور میندی گفتوں بیں ہم گہرے دوست بن کئے جیسے برسوں کی دوستی ہو۔

سورج دن بھر کی مسافت سے نفک کر آ رام کرنے کے سنے ابلا وُشکے قصرسیاہ کی جانب برکی سے رُھاجار اِ تھا۔ یرندوں کے یرے کے برے ابن کی بھک بھک سے ڈرکر پھرسے اڑ جانے تھے جفاکش کسان **بل کا ندخ** يردد كييون كو ابكئے تُمُرون كى جانب لوك رہے تھے .

گاڑی بریم نگرکے ہٹین پھری بیچپوٹاسانفہائی ہٹیٹن تغایباں چندایک افر ہی اترے گا ڈی قریباً دونین منٹ بھہری ادر بعیر فرائے بھرتی ہوئی نظروں

سيحا وهب ل يوكن.

خورشد کا ناگه رطوی شین کے باہر کھڑا تھا ہم اس میں مواد ہوکر کو تھی کی جانب روانہ ہوئے۔ بیکو تھی اگرچہ قدیم طرز کی بنی ہوئی تھی لیکن نہا ہت ہی عالی شان اور فرخ تھی۔ بچا ٹک سے برآ مدہ تک طرک تھی۔ اس کے دور دیر برگد کے بڑے بڑے میں اور ہمیت ناک وزنت نفتے کو تھی گئے عذب میں ایک خوبصورت باغ تھا

جھے ڈرائینگ روم ہیں بھاکرا ورمورز ت کرکے خورت کہیں جلاگیا تھوڑی ورکے بعدائیں بلاگیا تھوڑی ورک بعدائیک نوکر جبائے لیکرآ یا جب بن جائے پی رہا تھا۔ تواس دوران میں میری نگا بین شریع بیل کی ہوئی تفتو کر بڑی ۔ یہ ایک خوبصورت لڑی کی تقویر تھی ۔ لڑی کی بال سیا ہادر لمبے تنفے بریم برشگال کی تقی رہ کی کیا جی جبات کی دورجہ ہوخو در و بھبول سے زیادہ میں ۔ دلآویز ۔ اور تھا کی اورجہ ہوخو در و بھبول سے زیادہ میں ۔ دلآویز ۔ اور تھا کی اورجہ ہوخو در و بھبول سے زیادہ میں ۔ دلآویز ۔ اور تھا کی ۔ دلا ویز ۔ دلا ویز ۔ اور تھا کی ۔ دلا ویز ۔ اور تھا کی ۔ دلا دیز ۔ دلا دیز ۔ اور تھا کی ۔ دلا دیز ۔ اور تھا کی ۔ دلا دین ۔ دلا دان ۔ دلا دین ۔

نه جاسے میرے دل میں پینیال کیوں طفین نک جاگزیں ہوگیا کہ اس تصویر کااس نوجوان کی زندگی سے کوئی گہرارو حانی تعلق ہولیکن کیا اس رومان کا حال بھی اندو ہناک تھا۔

شام کے کھانے کے بعدیں نے باتوں ہی باتوں میں تصویر کے تعلق تذکرہ چھیسٹردیا چسسٹردیا "اپ کاخیال درست سے لیکن ملسلہ داستان کی ایک کڑی ہے۔ سسری

داستان نوببت طويل سيه:

" طویل!" اورجب بیں نے اُسے اپنا طویل افسا نَهُم ُسُانے پرمجورکیا . تو دہ پوں گویا ہوا۔

ین وی بر بر به محصے دونو کر وں کے ساتھ استدر عالی خان اور فراخ کوشی بیل باکیش مذیر و کھی جران ہوئے ہوں کے لیکن حقات تو یہ ہے کہ بی ایسا کرنے پرمجور ہوں کو گئی میں بالیس حقات تو یہ ہے کہ بیں ایسا کرنے پرمجور ہوں کو گئی میں ایسا کر محصے شری اور دیوانہ کہتے ہیں ہیں لوگوں سے بہت کم مقابول بمبراب باشم خان علاقہ بھر برس سب زیادہ و ولت منداور بارسوخ زمیندار تھا گئی سالیا ہمر شخص الدور کے علاقہ میں کی مرد لعزیزی کا راز تھا لیکن خانگی معاملات میں وہ وجتی اور تندخو تھا۔ بالا خرائے ول سے تھا کہ سے مسلک الکن مجتنبے ہوئے ایک وارث کی عیزیت سے اُسکا میک میری ارت کی صفر ورت تھی۔ کیو کم میری اندان بی کی ایسی سے اُسکا میل کہ جھے سے مرب اندان بی کی اُنہ توں سے بطور ورز خیلی آئی ہے۔ مائدان میں کی اُنہ توں سے بطور ورز خیلی آئی ہے۔

ربهلاطاونذ)

اس گرمی بہبلاادرالمناک حادثہ میری ماں کی بُراسرار موت ہے۔ ایکدن جب وہ حسب مول این کرے سے باہر نہ آئی تو طاز مدنے جاکر آئی وجہ در ایت کرنی چاہی -اس کی جرانی کی کوئی صدندری جب اُسنے مالکہ کوبستر میں مردہ پایا -ڈاکٹروں سے میری والدہ کی موت کو حرکت قلب بند ہوجا سے جیول کیا - (د وسراحا د ننه)

ہارے وفا دارنؤر جمال کی بوت کے اردگرفیکے لوگوں کو بھی تشویش میرفیال دیا اس کی موت برطرح طرح کی جی بگوئیاں بھی ہوئی تقیس واقعہ برہے کہ ایک دن پائیس باغ میں آم کی شاخ کے ساتھ اسکا مُردوجہم لٹک رہا تھا بائیس باغ میں آم کی شاخ کے ساتھ اسکا مُردوجہم لٹک رہا تھا۔

خودکشی!

لیکن اے کیا ذہنی یا مالی کوفت بھی جس سے اسے خود کی کرنے برمحبور کردیا؟ بیا یک دارنہے اوراب کک رازہے .

(ت*ىساحاد نە*)

نور باب کی موت می است می نوکش کرلی ای ام کی ای تاخ
کے ساتھ شن م کیوقت دو بھی مُرده اسٹ کتا ہوا پا یا یا اس دفعہ پولیس نے بڑی مُرت
کے ساتھ شنم تقات کی لیکن نوکٹی کی وج معلوم نہ ہوسکی لیکن اصن میں بھے 'رکس' کا
تذکرہ می کرنا ہے منٹل ہیں میں گئی ہوئی لقسوی رکس' کی ہے - بال توصیبت کے ان
ایامیں اگرم رکوئی میرردا وربہی خواہ نھا نو دہ صرف بہی ہی منی - اور یہ مجھ سے منسوب شی ''
ایامیں اگرم رکوئی میرردا وربہی خواہ نھا نو دہ صرف بہی ہی منی - اور یہ مجھ سے منسوب شی ''

" بیں سے ا*س بسٹ*نہ کوخم کر دیا " نور میند سے جواب دیا .

'وجب س"

"دِيوانگي \_\_\_"

«ليكن مجھے توتم ميں دنوانگي كاايك شائبه بھي دكھا نئ ننہيں دنيا "

" دوست گرد ولواح کے تام لوگ بھے پائل سجیتے ہیں ۔ " نم بیروسیا حت سے اپنے دل کو کیوں نہیں بہلاتے " "مجبوری ۔۔۔ " " کمیسی ۔۔۔ " " بھے دصیت کی روسے تام سال یہاں ہی رہنا پڑتا ہے " " بھے دصیت کی روسے تام سال یہاں ہی رہنا پڑتا ہے "

رات بیره دتاریخی را منف کے کمیت خوفت ک ناریجی میں ڈوب کررہ گئے تقے ورختوں کی شاخول کے جھو منے سے ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے دبور اور ور زور سے سالن لے دہے ہول ۔

میری والگا ہیں لیمپ روش نھاجس کی روشن دروازہ کے شیٹول سے چھن جین کر باہر جارہی تقی

بیں نے خوابگاہ کے درواز ول کواچھی طرح بندکر دیا۔ اورلیمیپ کو بجھاکرلبتر میں دراز ہوگیا ۔ اور کفٹوڑی دبر بعیر سوگیا

خلاکی بناه ؟

آدھی رات کے قریب مجھے کمرہ میں قدموں کی جا ہے سنائی دی میں سے انکھیں بھاڑ بچاڈکر کر ہ کا جائز ہ لیالیکن کوئی شخص دکھائی نددیا۔ تقوڑی دیر کے بعدا کیب میکر سمیری طرف بڑھا آر ہا تھا۔ میں سے آنکھیں ہند کرئیں بقین کیمبے گا۔اس کے سانس کی اواز میرے کا نول میں ایسے ارہی تھی جیسے وہ بیسے چپرے پڑھ کا ہمو۔ دوسرے کھ مجھے حبخور جمبنو کر کرسیدار کر رہا تھا۔اور کہدر ہا نفا ۔۔۔

"أم كے درخت كے ساتھ لائن لنگ رہى ہے - لائن لنگ رہى ہے - لائن لنگ رہى ہے "
مراخون كُنجد مور إلى تقاء اس كے بعد ميں كيا دافتى آم كے درخت سے ایک لائن لنگ رہى تقی - زرد - گردن اكرائى ہوئى انگھيں با ہركى جانب بكى ہوئى - توب كس قدر د تخرائن منظر تقا قہقه كى آواز فغا
ميں گوئنى - وہى ہي كرچھے كمرہ بر جوڑكيا -

دن كافى چراه حيكا تفاكركسى نے دروازه كلفكمايا ميں نے درنے لائے دردازه كلو "آپ توخب سوئے" خورست يدلئكها .

" سوناکیا ہے "اوریس نے نام واقعر من وعن اس سے بیان کردیا۔ اس کے جرسے پر سترت سی دیجنے لگی۔

" مجم کیاتم سے کہدرہے ہو؟"

"مجھے جوٹ بولنے کی کیا صرورت " میں نے ذرا کئے ہج میں کہا۔
"اب میں پاگل نہیں ، بخلاا بیں پاگل نہیں ۔
میرے خواب دُرست منے ۔ باعل درست .
اب میں دیوا نہیں ۔ ہرگز ہرگز نہیں ۔ اورزگس میری ہے ۔

### رازمحتت

یں جوں ہی تجم کے کرے میں داخل ہواوہ رور الم تھا۔ میں یہ دیجیکر مفسطرب ساہوگیا۔ " تم روکیوں رہے ہو تجم "

مروبوں رہے ہو جم \* جس کی قسمت ہیں ہی رونالکھا ہو۔ وہ رویا ہی کرتے ہیں جن کی زندگی ہی

آننوؤں سے بی ہو۔ اُن کاروئے کے سوااور کام ہی کیا ہے'۔ "جی جی ہے۔ م آج کیسی باتیں کررہے ہو۔ پاک تو تہیں ہوگئے "

« نهب تو۔ کیا چنیت نہیں "

" ہوگی" میں سے بے پرواہی سے کہا .

" لیکن تم یہ تو بتاؤی تنہیں کیا تکیف پنچی ۔ جوتم سے بچوں کی طرح ......."

« نہیں دوست بچر بھی " تجم سے رو مال سے آنسولو پیضتے ہوئے کہا ہیں بیل سے ہوگیا بھی کورو تا دکھے کر ۔۔۔۔ یہ میر سے عزیز ترین دوستوں میں سے بیکل سے میں سے

كاليج مين ايك بفكرون جوان تقارية الرائ البال فاندان كانون بالسال است كسى المي من المي السيال السيال المنافق المي المي المنافق المي المنافق المي المنافق المي المنافق المي المنافق المي المنافق المناف

یں اس کے تعلق سوچا تھا ہری تقل کام زکرتی تھی ۔ میں نے کہا ۔ اگرتم نے مجھے قیقت حال سے آگا ہ ندکیا تو میں موکم می اس كره مي قدم زركمول كا-

٠ وه يرمنكر سوچ مِن يُركيا

"تم \_ تم . اس از كو سكر وش بوساكى بجائد رود كر - افسوس كروكم اوربهت ممكن ب كربيري حانت يرمهنو

ليكن اب جبكه تهين اس كے سننے كابر ااشتياق ب تو لو سنو

یہ کہاراس نے جیب سے ایک رشبی رومال نکال کرمیز رید کھ دیا ۔اس کے ایک کوزیرانگرزی میں (" A") کھھا تھا۔

ب اس میں نیم سنہری بالوں کا ایک کیما کیٹا ہوا تھا اور ایک خوبصورے نئيرين ( Pin بانفي .

ألكن اس كاتهارك روئے سے كيانتاق يس في وجها .

" میں نے تم سے کہا تھا کہ یا المناک داستنان نہ سنو۔ امنیں سے تواندوہناک ا فعانه دالسنه ہے ۔ بیان کی نشانی ہے "

مکن کی۔ " ماہ! اُنہی کی جن کی یا دمیری نہ ندگی ہے جیں تہیں ایکے ام سے آگا ہنیں کروں گا۔

یے۔ میرے دل کی فکہ۔۔میرے مندرسیوں کی دانی میر کی اُفاؤ کی دہری نے مجھے نشانی دی تھی مجھ سے زعمت ہوتے وقت ...... "لیکن

بخم تم نے تو تو تھی تھی مجے سے اس بارہ میں بات بہیں کی۔

' وہ چونک ٹھا۔جیسے خیالات ہی کھویا ہواانسان بیجارگی اسکا احساس کرکے چونک اُٹھتا ہے ۔۔۔ ہاں ۔۔۔ تو وہ ۔۔ بیں اُن کے ہاں آیا جا یا کرتا تھا اور اکثر وہ بھی بمرے عمکدہ کواپنے حسن جہالنوز سے منورکیا کرنے تھے۔ مرینند تام بمریناں بنید اُن زیار گائند ہیں کہ متعلق ناہونہ

میں منہیں تام داستان نہیں مُناوُل گا ننہیں اس کے متعلق نادا طی نہیں ہونا چاہئے ۔ ہونا چاہئے ۔۔۔ اس ہیر بن کی بابت تبا دونگا ۔۔ تُم سے کورے بُن سے کہا .

" و ه جار ہی تقیل بہیشہ سمین کیلئے ۔ بیرے شہرے ول میں محبت کی ۔

دبی چگاری بھڑک اعلی نام دہ بانیں جو بی بنیاں تقیس دل جا ہتا تھا ، ان سے

کہدوں ۔ آرز و بیس محل کئیں ۔ بیام محبت ان کک بہنجا نے کے لئے لب بنیاب

ہور ہے سنے لیکن مجھے حصلہ نہڑ تا تھا ۔ وہ اور میں آمنے سامنے میٹھے ہوئے

منظے ۔ خا موت ۔ دونوں خیالات میں کھوتے ہوئے میز پر ایک رسالہ پڑا ہواتھا

میں ہے اس شعر رینت ان لگا دیا ہے ،

ہار عِشْ کامعیار کوئی کیا سیمھے خداکی ہات کو سیمھے توحث دا سیمھے

اور پھر لبنے کسی کام کے کرے سے اہراگیا ہیں نے دکھیا۔ اُسفول نے دہ شعر رہا اور منڈی سائن لی اور نہ جانے کس خیال ہیں سینکر دل دفعہ اس شعر کو گنگٹ اِ اورحب میں ددبارہ آگران کے پاس بیٹھا توانھوں نے بوجھا۔ "اس شخر پر ایپ لے نشان لگا یا تھا "

"جی سے" میں نے دھیمے سے کہا" نظمی مجھ سے ہی سرز دہوئی ۔"

لیکن خدامعلوم مجھ میں قوت گو بائی اسوقت کہاں سے آگئی بیٹ اس دانہ کو وہمیں اپنے سال سے چیائے ہم تاتھا ،اُسکا انہار کر دیا ۔ مجھے امید تھی ۔
میری محبّت ٹھکوائی جائے گی لیکن نہیں یہیں ۔

اُنفوں نے میری در د بھری کہانی کوئنا بڑے اطبینان اور سکون کیساتھ. بعض دفیدوہ مُسکرابھی دیتے تھے۔اور میں جبینب بھی جاتا تھا۔ مجھے ان کے الفاظ ابھی طرح یاد ہیں.

" بخم \_\_\_\_ ي تهارى بول \_\_\_ مير الي تح تخم "

# نيلى سارهى والى

سے پوچسے تو کا ہے بھی ایک تیم کی تفریح گاہ ہے مکن ہے میرانظریہ دیگر اشخاص سے خلف ہو۔ بہاں نہ تو فکر مواش ہوتا ہے اور نہی اسکول کی طرح اشرو کی جنر کیاں مہنی بڑتی ہیں۔ ہرکا بح میں ضیفرضرور نونا ہے۔ اور میر خلیفے کے چیاج نے بھی جو خوش فعلیاں اور من مانی کارروائیاں بھی کو سے ہیں م

م فادر کو بنا ہے کے لئے بڑی ٹری توزی میں ہوتیں کیکن نا قابل میں ہم کور ردکر دی جاتیں بب سے بڑی قباحت بیٹی کروہ ہم سے پرے برے دہتے ہتے ہم میں نثار ' بڑے ہوشیار تھے۔ وہ خلیفہ توشیقے لیکن جائٹین تھے جاسکتے تھے۔ ایکدن یاروں نے کہا" جھوٹے خلیفہ - اگرتم سے مولوی کو نہ بھانا تو ہم تہیں کاٹھ کا آلوی مجمیں تے " یُسٹکرنٹارصاحب بویے" بیکمنٹر تواہیب ہی جھانسے ہیں۔" دوسرے دن ہماری جبرانی کی کوئی حدیثقی حب ہم لئے نہایت گہرتے وسو کی طرح نُٹار در مولانا کو بائیں کرتے دیجھا۔

نتاری بھے انتارے سے بگا یا ہیں بھی ان سے ذرا دُور جاکر کھڑا ہوگیا بولوی صاحب رقا در) اور نثار مذہبی بست کو کررہے تھے۔ اس کے بعد بھر تو یہ ہواکہ بیصرت پہر دن تک ہوئی ہیں اس بیٹے کہیں ہا بھتے رہتے بولوی صاحب سے اگر چر این محصوص فیٹن کو رک نو نہیں کیا تھا لیکن معلوم ہوتا تھاکہ اب دہ ما حول سے متنا ترمیح بغیر نہیں دہیں گے۔ بانوں ما تول میں ہیں معلوم ہوگیا کہ آپ خبر سے اس دنیا ہیں ب

ُ زاہد دنیائی میں سیکھ درسے ملنے کے ڈھنگ در نریجیتائیگا کہ جنت میں بھی روائی ہوئی کا فرادا۔ تو شِکرجینوں سے یا ڈھنگ سیکھنا چاہتے تھے۔

ماريح كامبيذ تفارة خرى الم تف.

مورم بہاں گا مرائی ، ہوا بی کرنے کے بھولوں کی جینی بھینی خوشبونسی ہوئی تنظی بہا مرائی کے بیان کا بیات کے بھولوں کی جینی بھینی خوشبونسی ہوئی تنظی بھی کا بی اور دھانی ساڑھیوں والی تیم یاں محوض محقیں بطوفان میں العنت سے سینیے اور دھانی ساڑھیوں والی تیم یاں محوض محقیں بطوفان میں العنت سے سینیے

نىلىساۋھى دالى.

بچولے کھارہے منے ہادی فرج بھی بعد موادی صاحب علیفہ کی معیت میں بر بازی میں مصروف تقی

ا تفاقًا مولوی صاحب کے پاس سے ایک نیلی ساڑھی والی محسینہ کاگذر ہوریب کاسافتگفته رنگ بولاسا قد عزالیں ہنگھیں، اور نازک نازک ہونٹوں پر رقصان تبتیم

بس مولوی صاحب تواسکو دیمیکر رئیه ختی می ہوگئے اور لگی سے ان الدی محان الدی الدی الدی الدی الدی الدی الدی کا الدی کا الدی کا الدی کا الدی کا الدی کا بروگرام مرتب احباب کی مجلس سور کی منظر ہموئی ۔ اوران حصرت کو الو بنا سے ایک لفا فتو شبو کہا گیا ۔ اس وا قد سے ببسرے دن آئن المناب کو صبح کی ڈواک سے ایک لفا فتو شبو میں بسا ہوا موسول ہوا مولوی صاحب نے بیقرار دل کیساتھ کھولا ۔۔۔۔ پڑھا میں بسا ہوا موسول ہوا مولوی صاحب نے بیقرار دل کیساتھ کھولا ۔۔۔۔ پڑھا میں اساس محت کے درختاں سارے فعل منہ ہاری نابشوں ہیں

اهنا ذرکے۔ مریض ہجرگا بُرمحبّت ہدئیہ سلام نبول ہو! کل سے جبوقت سے آپنو باغ ہیں دیجھا ہے، ونیا سے جذبات میں اِک کھیل سی پیدا ہوگئی ہے۔ مجبّت کی آگ دل ہی دل ہیں ملگ رہی ہے۔ آپ کی یا و۔ دلکش یا دہی مثنب ننہا کی ظلمت انسندا خاموشیوں ہیں تنتی دیتی ہے۔ راحت نواز ہے صرت آپ ہی کا خسر ال

كاش أپ بجوكين كرمورت زنرگي ب مرف كيد فوري مبت كرنيز "ب

کل مجھے باغ میں ۔۔۔ کنج میں لمیں۔ دیجھئے بھولئے گاہنیں۔ فاصد بیام شُوق کو آننا نہ دیناطول اُن سے فقط پر کہنا کہ آنکھیں ترکئیں

صرت کی سیلی ساڑھی والی

مولوی صاحب کویم تام نے فول بنانامٹر دع کیا" صفرت ایسے موقعے

زندگی میں بار بارنہ بس آت مکن ہے امر گھرانے کی ہو سیسے ربار الا مال ہوجا کو استحد میں ذک دیگی یہ ایک صاحب بوت کیوں بھی شار ۔ تنہا راکیا خیال ہے بخدا محصور اللہ معاقب معرفروں "

نتارىئىكها" مولوى صاحب معلوم بهؤائ . آپ ا برعمليات بي كيول مولانا - كوئى حُب بوغى تونيس پڑھكر كھيؤىك ديا . وُلَّا (والنَّد) آپ توعب ئى چھپُے رسم نصح»

مولوی صاحب بڑے نذبذ ہیں تھے اُسوقٹ تو کچے نہ لولے لیکن ٹارکو تناکہ دیا کہ زرانگلش کے ہیر بیٹر کے بعد کہ ہیں کھیاک دجانا مجھےتم سے ذرا \_\_\_\_ ہاں بس مجھ کئے نائم ''

يارلوگوں ميے نغره لگايا۔ تيرنشا سے پر بيٹھا تھا ۔

شارے مولاناکو وہاں جائے پرراضی کری لیا لیکن تخویز برعظمری کرمولانا وہاں ایکطے جائیں۔ اور مولو یا نہ لباسس نہینیں ۔ بلکہ کوسٹ پہنے ہے۔ يبنكر اكل بوصاحب بس كببس ايسانبو عينسا بردار كار لا تفسيخل جاسه اس معدك ليكا بحك ايك لارد ( مصادك )كابهترين سوط ستعادلينايرا -مولانا بھی ڈاٹر ھی مونچے صفاجے جھ بھے کے فریب ہوشل میں تشریف ہے

ابان كاميك ايتروع مركيا نارصاحب \_موث كيساته ال کانگ (match) کرے تے دایک اورصاحب (stiff) (collar) لگارے نے غرضیکہ س انہاک اور ثانے (علا make) بور القاكدت كري إلى ودكك تكركرل" ( عامني مسمسه الله و كالمي ندم وا ہوگا ۔ کھنے ڈوٹر ھ کھنے کے بعد مولا اسزا یا انگریزی باس ہیں نفرآ سے تھے۔ مولا مائے ائینہ میں جوا پناچہرہ دیجھا تو تحیران رہ گئے ۔ اُنہیں اپنے آپ پڑھ کم ہور إنفا۔

يادلوگون في مولاناكے وحيرة بوت بس زمين أسان كے قلاب بلاو بنے. إدهر ولانا كا (طهلا عدام map) أور ما تقا-أد هرساته وال كرسيديس سريندر كو ايك بوكركيلا الاوزاورنيل ماره عي بب كربائل بركى جرونيم بناديا كي تعابمولوى صاحب کے ہوش جانے سے بہلے ماراورسر بندر سے دیگراحباب کے کنج ہیں جا بيٹے ننے \_\_\_ اب صراب حصرت كانتظار كا الرے خدا خداكر كے مولانا حجو جمامتے آئے ان کواد حرا ادر کے کرنٹار وغیرہ تو کمسک آئے ۔ اور سرنید کو کہدا لى بخرچنىپال رہے يىولاناكووە بے بھا دُكى يُرِي كەبس،كل ادران كى حبت م

نبلى ما دعى د ولى

كونى فرق زرت ـ

"آب کے انتظار سے نو مجھے بالک ہی بیل بنا دیا تھا شکرے کرآپ تشریف ہے ہے ۔ اے آئے "سریندرسے ازک می سوانی آواز میں کہا ۔

«لوآب کی بیاری بیاری تخریر بہنجی اور میں نہینجیا۔ بر کیسے مکن تھا " اور مولوی صاحب سے وہ تمام محبت بھرے نظرات جوا تھوں سے اسمونغ

اور مووی مناسب سے دہ ہے ہیں بھر مطرف برا سوں ہے اس کے لئے زبانی یادکر رکھے تنے دہر سے نشروع کرویئے

"مبرے من مندر کی دیوی ۔۔۔۔ میری شمع شبستان حیات بجبر کھن

وخونى " وغيره -

اوراب فراحضرت کھسک کھسک کر قریب آرہے ستھے۔ اُن کا ہاتھ گردن میں حمال ہوائی چاہتا گردن میں حمال ہوائی چاہتا گا گردن میں حمائل ہوائی چاہتا تھا۔ کہ جونے کی بیٹ بیٹ کی آ وازیں آ فائٹر ورع ہوکئیں۔ مولانا بھونچکے سے رہ گئے۔ مارسے تملارسے محقے — جب بارلوگوں نے دکھاکران کی خوب تواضع ہوگئی۔ تو لگے ایک ایک کرکے آواب عرض کرنے۔ مر بندر نے ماڑھی آنارکر برسے کھینیکدی۔

مولاناکے مُنہ سے غفتہ کی وجہ سے جھاگ تک رہی تھی۔اور وہ وہ ملاجبال منار سے تنجے کہ الا مان .

برى شكل سے ان حصرت كو حيب كرايا -

اور پھر آ ہمنہ سے ایک لٹو کا بولا " حضرت آج تو بھی اپریل ہے ۔ اور آپ ناحی خنا ہور ہے ہیں "

يار روكون نے قبغه رسكايا

دوسرے دن بیر ما دنہ کالج بیں سب کی زبان پر تھا۔ اس واقعہ کے بعد مولانا کو پیرکا ہے میں نہیں دیجیا۔ نتا بیسی اور کالج میں دا خل ہو گئے ہوں۔

## اممالے ورو

(پخطوط کیا ہیں۔ ایک دعمی دل کی مچا۔ یہ نوصاُن ستر ہوں کا ہے جربت جکی ہیں - اِک چنگارى سے وشعد جوالابن كى سے >

ن مہارا راحت سے بھر بُورخط ملا میرے کئے تہاری مسرتنی اطمیعا اورسكون كا إعت بين تمجد دن اورا تظاركرون كالمكن كتب يم

ے سبھا ہوا ہوں شوئ دست و عاکوس بكاروزاور وسيكار بالبول تسداكوس

کھے دنوں سے جذبات کے سندرمیں طوفان کا زور کم ہوگیا تھا لیکن، اب پیربیجان پداہوگیا ہے سندرطوفان أسطنے سے پہلے پُرسکون ہوا ہے ایسے ہی میرے دل کی حالت ہی اس میں جذبات سے

تراطم سے مشتر اک سکون سیا ہوگیا تھا میری دنیا ہی سرت اور شاد مانى كاكياكام؟

#### لحت نواز بر

یں سے تم سے سو بارالتجا کی ہدے میرے خط کے لئے بنیا ب نہ ہواکہ و ۔ ماحول کے انتہابی رہتا ہی ، ہواکہ و ۔ دل بقرار ہی رہتا ہی ، انتہابی ، مین کا لمحم بحی نفسیب ہنیں ہوتا۔ بھو نے دوست اُتم نے دل کے نائو کو جھیڑ دیا راحت بھرے لمحے کی یا د- ایک چرکہ ہے دل حزین کے لئے سے کون کے کی کا د- ایک چرکہ ہوں۔ تم ابھی کے لئے سے کون کے کا جسی مسکوار ہا ہموں۔ تم ابھی شک ارہو فریب دوستی کے ۔

جسے میں اپنا بھوں ۔ وہ مرانہ ہیں۔ اور جسے تم اپنا تھو۔ وہ تہا را نہیں جنیقت تو بہے کوئی بھی کسی کا نہیں ۔۔۔ کون کسی کا ؟ نٹاید تہارانظریہ ورست ہو مجتب اک بیٹ اسکے بغیرزندگی اجرکن ہے۔ بہر حال مجھے تہاری سادہ کوئی عزیزہے۔ الوداع۔

> تهارا اخست.

> > روح نواز

سب کچه جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کررہے ہو جھے سے " پوچھتے ہو بیقرار کیوانع ؟ بچھٹ کو ہنیں تہیں تہاری مترتیں مبارک مجھے دُکھ دردیبیزاری نم کوا صرارہے میں گیت کبوں بہیں لکھنا بربط کا وہ نارٹوٹ جیکا جس سے دکٹر نفات بہدا ہوتے تنے اب اگراس ہیں ارتعاش بھی بیداکیا گیا۔ نوحزن و ماال سے بھر رور نغمہ کلیکا ہے مشکرتم افسروہ ہو جا وسکے۔

> تمهارا اخست

. بین نہیں *آسکول گا* -

ظالم رونے بھی نہیں دیتے مِسلگتی آگ کوٹ کید آلسو بی مجماسکیں۔ نم چاہتے ہوکہ پرچیکاریاں شعلہ جوالہ بن جائیں۔ اور مجراس آگ سے رک دنیا خاکسز ہو جائے۔

بحصے رویے سے منع نہ کہ و ۔اگر ا نسوجگر کا خون مہوکر نہ ہے ۔ نو بھر اِک حشر بیا ہوجائیگا ، ول کی دنیا میں کیجھی کبھی اِک دبی ہونی جینگا کی ہی ار د گرد کی سرچیز کوجلا کھیسم کر دہتی ہے ۔

تنهارا اختر

پردیں :-بھے دنیا کی برواہ نہیں میں اس کی برداہ بھی کیوں کروں ؟ زندگی محصے زندگی سے موت زیادہ عن پزسے میں زندہ اس لئے ہوں کر زندہ رہنے برمجور کیا جاتا ہوں جراغ سحری کی طرح ٹمٹا رہا ہوں اول کا ایک جھون کا اسے بجما دست گا۔ نہجا نے یہ دبیکِ کب مجموعات یہ دبیکِ کب مجموعات یہ دبیکِ کب مجموعات یہ دبیکے جائے۔ سرلمح انتظارت ۔

تمنهادا خسستنسر

دوست

وثیا سے دُوررہے کی کوسٹش کرو یمنہادانھاسادل اس کی سفاکانہ کشکش کی ناہبہیں لاسکیگا۔اس دنیا میں کچو مسکراہٹیں بھی ہی کچو۔
انسوجی ۔ آلام اور راحتیں ۔۔۔۔۔لین آسنوزیا وہ اور شکراہٹیں کم ۔ آلام کی فراوانی ۔ مسر تول کی قلت ۔ اکٹر میں بیرون کہ ہی موجینا رہنا ہوں ۔ زندگی کیا ہے ؟ اسکا مقصد زندگی اک بحرکال سے ۔ شاید۔ اور اسیس لانعداد لہری ہیں غم اور سرت کی ۔ اس دنیا اور دنیا والول کو دکھیکر انجھنوں سے معمور امر جا تا ہے ۔ موت فرنے مسرت ہے ۔ بُر شکوہ ۔ موت فرنا اور چ ۔ جس کو جانی ن

قلب سی حاصل نہیں و کمبی شادہو سی ہے۔ پر ورو کار ا تیرے رازشیجنے سے انسان قامرہے!

"یں ماصنی ؟ سوگوار پروں "

يمي كھا ہے تم سے --- نادان تم ماضى كا تذكره كررہے ہويي مستقبل كومى رويكا عيم النوكيون بهائه جائين.

اس زندگی اوراس کی جمونی فوشیوں کے لئے ۔ جو کیے بھی نہیں محض ایک رنگین دهوکا .

بھرلیں کے ۔۔ تہارا

اننے فریب ہوکر بھی مجھے سمجھ سکے ۔ تنہا رے نردیک زندگی کا ح \_ب ست ـ نيکن فداکے لئے محبت کے متعلق میرانظر برور ما فت مذکر و \_\_\_\_ عثاق كى ونيابين بيل بيا موجائے كَيّ دل کی دنیاکو آباد کرنا چاہتے ہو۔ مور کھ ہو \_\_ جانتے نہیں اس دنیا میں کیاہے۔ اسوری۔ اننو۔

متهارا اخز

وست: ـ

تنها راخیال سوفیصدی درست ہے جیشمہ بیاسے کے پاس
ہے اور بیاسا بھربھی بیاساہی رہے ۔۔۔ تواس می
چشکے کاکیا قصور تمہاری قسمت میں بیاسا ہی رہنا ہوگا
ترطب رہے ہو میکل ہو رہے ہو۔ کمبخت دل کو جی بھرکے
ترطب دو۔ بیقار ہونے دو۔ تمنے دیکھا ہوگا۔ نتھا بچہ جب
سی چیز کے لئے ضد کرتا ہے۔ تو چیز نہ بلنے پر مجلنے لگتا ہے۔ بھر
رونا ہے۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوتا ہے ؟ دوت دوتے
نڈھال ہوجاتا ہے۔ بھروہ دوتا ہی نہیں کیونکر دوہی نہیں سکتا۔
اپنے دل کو بھی رونے دو۔ بیقرار ہونے دو۔ ترطب خود۔ اس کے
بعد ایک سکون حاصل ہوگا۔ یا ٹیدار تمہا را اختر

مخلص د وست! د د این

تہا را خط کل ہی بلاہے۔ مرکز اتنان

کیا کہا تمنے۔میرے خطنے تہا ری پریشانیوں میں اور بھی ضافہ کردیا۔ اس وُنیا بیں صرف پر نیٹا نیاں اور بیٹیانیاں ہی نوہیں تمہا را اختر بخطے نتجار سے دو - سے کہنا ہوں -- بیار اب اس حدیک ہے چکا ہے جہاں دوااور ڈعاوو نوں بیکار ہیں تہاری کوششیں کارگر نہیں ہوسکتیں ۔اگر مجھ سے یہ در دھجین لیا جا سے نویمری زندگی میں کیارہ جا نے گا ۔ع اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو میرے سمایہ حیات پر طواکہ زنی کرنا چا ہتے ہو بخدا میں جیسے جی ایٹے متلع زندگی کی بوری پوری تکہداشت کروں کا و رضعت! منہا دا فتر

برك حرب استعال كرك لك يجعياد نوز نك الود بوكي آدم کے فلدسے مکلنے کے بعد ہی سے ان کا استعال شروع ہو گیا تقالب توبیکنداورناکا ره بویکے ہیں۔ نے ڈھنگ نئے انداز اختیار کرو مجھے دوزخ سے ڈرا نا چاہتے ہو كياالنان كے لئے ينهاري وسيح دنيا دوزخ سے كم ہے. محص ان خوش نصيب انسانول كي فهرست نوهيجد و جوتمها رسي خيال میں بہشت کے حفدارہیں۔

«دلوانه - انخز"

نامه التعدرو

رورح إواز!

میں فدرت سے انتقام ہے رہاہوں۔ وہ مجھے نیست ونا بود کر نا چامتی ہے میں اسکالمسنو اُڑا ما ہوں۔ وہ مجوب ہوجا تیہے۔

" ديوانه اختر "

## اناركلي

انار کلی ہیں دہض ہوتے ہی اسکا پہلاخیال یہ تھا کر یہاں زندگی ہی زندگی ہے ، اُسکا دوسرِ خیال یہ تھا کہ بہاں ایک دنیا سے رومان آبا دہے۔

ن بین بی ایس کے باس سے دو سین فربیل او کیا ساریوں ہیں مبوس گذریں۔
اُن کی سمیس کار نیوں میں ملکی تعلیم کا بنی کی چوڑیاں تقبیب بہونٹ بینے اور استعرر مرخ سے کی سرخ اور نازک بینیوں کا دھو کا مہونا تھا۔ را کمیر للجائی ہونی فطروں سے ان کو و کیجہ رہے تھے۔ ان میں وہ بھی شا مل تھا اس کی نظری ہی تفاور میں میں مقور می گور میں مقور میں کا بلاسطر کا مجمد میں میں مار میں بہنا تی ہمونی تھی ذہیں دو کان والوں نے مشہوری کے ایک ایک عورت کا بلاسطر کا مجمد کی میں دو کان والوں نے مشہوری کے لئے اُسے ایک ساڑھی بہنا تی ہمونی تھی ذہیں جم کی میں بہنا تی ہمونی تھی ہوئی تھی ۔)

شیری فریب \_\_\_ ده بربرایا می استکمی پوتیده ده کتی ہے ؟
اوراس سے حقارت سے مُنہ دوسری جانب بھیرلیا۔
ایک دم اس کی نظری ایک اطراکی سے دوجار ہوئیں جرسا سے کی دوکان
سے کچھ خرید نے میں شغول عتی ۔ وہ اُسے ایک دو 'تین منٹ کٹ ٹک ٹکٹ کا کئے ۔
ویجھٹا رہا یقوڑی دیر کے بعدوہ ایک بنڈل التھ میں لئے جلدی اس کی نگاہیں
اسوفت یک تعاقب کرتی رہیں جب مک کہ وہ نظروں سے اوھبل نہونی ۔
اسوفت یک تعاقب کرتی رہیں جب مک کہ وہ نظروں سے اوھبل نہونی ۔

تفوڑی دیر کے بعد نفی کا بی رنگ کی بے بی اسٹن کاراس کے قریب اکر کھری اس میں ایک خوبصورت اولی انار کی کی ہنگا مر پر در فضا میں سوٹر بننے میں مشغول تھی۔ دہ جران تھا کہ آنار کی "جہاں قدم قدم بر فقتے بیدا ہوتے ہیں جہاں کی خاموش موسطر بننے میں ہیں جہاں کی خاموش موسطر بننے میں ہیں جہاں کی خاموش موسطر بننے میں ہیں جہاں کے اس کے لئے سکوت و سکون سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے لئے سکوت و سکون سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے لئے سکوت و سکون سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے لئے سکوت و سکون سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے اس سے کہا۔

روانی \_\_\_\_حُن \_\_\_ دولت بیجابی .

ا سے اولی کی طرف دیجنا جا ہا۔ مگر وہ جمجگا کہ کوئی اسے دیکھ ندام ہو۔ اور دوسرے کمجے وہ اسے در دیدہ نگا ہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بھروہ وہاں سے جل دیا۔ ایک بہت بڑی دوکان سے ایک خوش پوش مرد اور ایک جوان عورت جوجوانی کی ممکتی ہوئی دات میں موجودہ تہذیب و مقدن کے نیم عُریا ل بس میں مزین علی مسکلاتے ہوئے با ہرا ہے گئے۔اسکوان دونوں کی مہنی ایسے علوم ہوتی علی جیسے وہ اے کہ رہے ہوں

"برونون! تم ایسفس شخص کو اناد کلی بین پھرنے کی اجازت بہیں "
اسے اپنے آپ پرایک نظر دالی او ہو! بین نے تو کبھی اپنے بوٹ بھی

پالٹ نک بہیں کئے اس احماس سے ذہن طور پر بجداذیت ہور ہی تھی۔ وہ منظر
ساہوگیا۔امارت کے جونفوش اس نے دیکھے تقے۔ وہ ان کے خیالوں میں تنظر
نفا کہ ایک دم کوئی چیز زور سے اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی بیرائیل تھی اور
سوار۔ دیری ۔ سوری کہ کریہ جا۔ وہ جا ۔ سیکن ٹانگس میں
در د بور ا تھا۔ پھراس کے پاس سے شوخ کوشنگ اور کیوں کا ایک جیوٹا سا
گروہ گزرا۔ وہ نضاؤں میں جھتے بھیرتی ہوئی بے بچا بانہ جاری تھیں۔ وہ خربی
تعلیم اوراس کے اثرات کو دل ہی دل میں کؤی را عقا کہ اسے

اوباؤ وراوبابی --- اوباؤ (اوبابی) کی آوازوں نے چنکا دیا و اوکسی نظروں کے جنکا دیا و اوکسی نظروں کے سامنے گھوڑا وو خائسی نظروں کے سامنے گھوڑا وو پہنے تقے ٹائگیں ایک می شخیم آومی غیظ وضب سے اس کی جانب گھورگھورکردیکھ رہا تھا غم ڈکھ اور نلامت کی وجسے اسکا چہرو سُرخ ہوگیا ووسرے لمحے وہ انارکی سے جلدی وی مرم اُنھا کے جارہا تھا ویسے اس فضا میں دم گھٹا جارہا ہو۔

## بحاره\_فضلو

عافیت عطاکری عمی . بار الیس سے آوار مگردوں میں اُسکا جالان کیا لیکن رائی کے بخونسکو نیس کے سعے دیرہ آن جایا ایک بڑائی سی کورڈی . ایک تام حینی کی ملیٹ نام جینی کا ایک پیالہ۔ بیائی کل کا نمات بھی صبح اٹھکر وہ گودڑی کمپیٹ کردخت کی شاخ پر رکھ دیتا۔ اور بیالہ ہاتھ میں بکڑ بلیٹ کو بنل میں دہا ہائیگئے کے لیئے تکل جاتا ہکتنے ہی سالوں سے وہ اسی طرح زندگی کے دن گذار رہا تھا۔

اسے ایک عادت سی تقی جو نہی وطرکاریاس سے گذری وہ اُسے دیکھنے کے اسے ایک عادت سی تقی جو نہی وطرکاریاس سے گذری وہ اُسے دیکھنے کے لئے کے سرایا پیٹم بنجا آ۔ برعادت جنون کی حد تک بہنچ چکی تقی - موٹریں دیکھنے کے لئے وہ رباوے آئی کا رین فطار ورباح سی ہوتیں۔ وہ انفیس دُور سے ایسے دیکھا جیسے کوئی اچھوت بھی کے درشن کررہا ہو۔

اس کے دل میں نواہش بیدا ہوتی اسے کاش! اُسے کہیں سے الددین کا چراغ مل جائے۔ کا رہم دہ جن کو کہے بس مجھے کھی نہیں چاہئے۔ کا رہم بہت ہی نولھورت کار جس پروہ موار ہو۔ اوراُسے اُرٹانا پھرے ۔ کہی افار کلی میں الحی میں الدن کارڈون کی سیرکرے۔ مگرایسا ہوتا نہیں تھا۔ یہ موجتے ہوئے اُسے آئے بڑھ کو ایک کارکو د بھینا چاہا۔ ڈرائیورٹ کا لیاں دبتے ہوئے دور سے ایک تھیٹر لیگا یا اوفضلو ہے چادا این قیمت کو کوتا ہوا وہاں سے چلدیا۔ شام کو وہ ایک چیٹر افار کلی میں لگا تا۔ اُسے یا د تھاکہ نیلے رنگ کی سکوٹ اس جاور فورڈ کا سلسولیو کا موڈل سیام میں باڑھی ہین کرشو نیگ کے لئے اس جاور فورڈ کا سلسولیو کا موڈل سیام میری بل کا ہے۔ جو بہت آنے سکا ان سے حل سے جو بہت آنے سکا ان سے حل سے جو بہت آنے سکا ان سے جو بہت آنے سکا ان سے حل سے جو بہت آنے سکا ان سے جو بہت آنے سکا ان سے حل سے حلت آنے سے حل سے

پون میل ہی سے اعلان کر آآ مائے جس کے مُرگا رودں پر اُس کی گدوری سے زیادہ لو ہے کے بیوند لگے ہوئے ہیں۔ بازار کے ایک سرے سے لیکر درسے سرے مک وہ کاریں دیجیتا جا آا۔

گری کاموسم بیت چیکا تھا ۔ رات کو نفسکو نے خوب بیٹ مجرکر یا وکھا یا نفایشر کے ایک الدار کی بوی کا جہلم تھا اوراً سے ایصال تواب کے لئے دلی دردازہ کے باغ کے مکینوں کو دعوت بلاؤری تھی جتو بمیرو ۔ رحمح . نظر وکے ساند فتلو نے بھی خوب پریط بحرکر جاول کھا کے مقصے اور زیادہ تواب دلا یا تھا۔ نوسے كة يبأس كى الكه ككوك الدكرونظردورانى - مزدور يوس ك لدس يوك توكرے جلدى جلدى ك جار سے تف فضلو نے وقت كا ندازه لكا ياكم الله ساشھ آٹھ ہے کا دفت ہوگا ۔علاوہ برین اسے بھوک بھی لگ رہی تھی ۔وہ گدر ی لییٹ کر انگئے کے لئے تیار موا آج کا دن شائداس کے لئے تنوس تفاکہیں سے ایک بیسی ، ملا - فدا جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وقت سے پہلے ہی المین کی طرف جل دیا۔ ابھی شین کے قریب پہنینے ، یا یا تھا کہ ایک سُرخ رنگ کی کارہ کئی ۔اس نے چا اک جلدی سے نکل کر اطبیان کے ساتھاسے دیکھے گردوسرے کمے وطاس کی جمیٹ میں آچکا تھا کا رسما بہیر بینے پرسے بیر کیا تا افغالو نے زورسے اے اے کہا خون کی تے آئی۔ اور بہوسٹ ہوگیا۔ راہ گیرا کھے ہوچکے تھے۔ رعونت بھرے ماحب نے اش کو مجھیل نشست پر کوال دیا اور سپتال کی جانب کیگیا۔

کارفرائے بحرقی ہوئی مطکوں پرسے جاری تھی لیکن فضلواس بات سے بائل بے خربھا کہ وہ رولز رائیس میں الطاجا رہاہے اوراس کی تمثا یوری ہوتی ہے۔
یوری ہوتی ہے۔

### رُوئدا در ندان

زندگی عزیز ہے ۔لیکن مرجائے کیوں میرادل اس سے سیر ہو حکا ہے وہ متنی ہے گہری نیند کا -البی نیند جس سے مجبی بیدار نہ ہوسکے -محسر مور نہ یہ سے سال سے مل

جعے وت سے بیارہے۔ زندگی ا زندگی ہے جی کیامبلس او وزاری بکی واضطاب اور ہی کی دبی وبی سہی ہی سالنیں الیبی ہیں جیسے او خزال کا طویال فرانگیز راگ ہم وت کوایسے یا وکرتے ہیں جیسے سی بچیڑے ہوئے محبوب کو۔ اوراگراس سے خود ممکنا رہونا جاہیں تو نہیں ہوسکتے:

فا موش رات ہے۔ آسان پر بادلوں کے هیوئے بڑے کرائے نیس آوارہ کی طرح بھرر ہے ہیں کیمی میں ہواسٹ کیاں بھرتی ہوئی نائی وی ہے تنام نصنا اُداس کیوں ہے ۔۔۔ ساس، ایوی کی سیاہ لکیر کے ساتھاک روشن جململاری ہے۔ شعاع امید \_\_ کھی کی تُجُومِکی ۔ تاری کاغلبہ ہوگی ۔ تیرگی ہی تیرگی مجھے ایسا معلوم ہور ہے جیسے یہ زبین یہ اسمان اِک سازہے اور اس بیں اِک یاس انگیزراک نکل رہاہے۔

تصورات میں ایک بیکر مخرک ہوا۔ بو وہ قریب آگیا

فكفته چرو - دومنسى مونى أنكفيل-تصور نے اگ انگرانی لی -- وی مسکراتا ہوا بیکرا دای وحزن

كالقوري بانكون من النوهلك رسيان -

میں ما در وطن کی حفاظت کے لئے مقدس سرزمین کو نا پاک کرنیوالوں سے جنگ کرنے جارہا ہوں اور وہ مجھے الوداع کہدری ہے .

ٹن \_ٹن \_ ٹن \_ دونج گئے۔

پہرہ دارمے گا نے کی آواز آرہی ہے۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ بارک کی طرف جار اُہے گانے سے وہ نیندکو دورکرنا جا ہتا ہے۔ یا اُداس رات کی بژمُردگی سے بمیا چا ہتاہے۔ یہ تووہی جانے كيت كتنادلسوزيد مثائداً سي بناكا وَن ابنا كمر كهيت اور

مجوب ادار ام موكاداه الندر وقت كى إد مى كتى زردست سيم اس سے کتنا ی بینا چاہیں محفوظ نہیں رہ سکتے۔

"مير عجوب!

نم نے لہلہانے کھیت کی منڈیر برجاتے جاتے وُزویدہ نگا ہوں سے دیکھا۔ اور کہا۔ مجھے مزتھ طا۔

اور کہا۔ مجھے نہیے ٹرنا۔ لیکن متہارا مطلب اس کے رعکس تھا۔ میں نے تہیں کہا ۔۔ ذرا تھم وتو۔ اور کرنے اشارے سے کہا۔ کوئی دیجے لیگا۔ سے اس سام، سکر

اواق إس ساكدر كن

اس کے بعد کئی باریم نے جھیب جیب سے ان فائیں کیں۔ اب بیں پردلیں بیں ہول لیکن مے سے مجمعی کوئی فیام نہیں تھیجا۔ فراک سے جھے موت ہی ہوا ہے۔

موت ! بہرہ دار بھی موت کا خواہمندہ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک موت ادراس کے چاہنے دانے لاتعداد۔

اس کے دل میں تھی اک آرزو ہے موت کی ۔ اس کے دل میں تقلق ان از مند مند ان ا

نگین کتنا ؟ ولا بھالا ہے مِث کِریہ نہیں جا تنا کہ اس کے مجوب نے

توائست كسبه كافراموش كرديا-

رج تام دن مجد برغم كى ايك كيفيت طارى دى -اس دُوران بي اكر كون بيزنسكين ده عنى به تو وه شور بده سرسمندركي كف الوده لهري مبياب ہوکر حیل کی سنگین دیواروں کے ساتھ سم مارتی تقیں ۔اور بھر شکدت وروسے کراہتی ہوئی سمندر کی لہروں میں مل جاتی تقیب جیسے جیون سساگر کی لہرپ آب میں بی جُلی ہوئی ہیں ۔

ہوائی سننا ہٹ کا سور جیل کی تنگ واریک کو مطری کک سانی دنیا تھا۔ شام کی تاریجی ایسے عیل رہی ہے جسے موت دینا سرد ا تھ وھیرے وھیرے بڑھاتی ہے

تنهاني إ

توبر! توبر اکس قدراؤیت وہ ہے۔

بر نداں بھی تواس کئے آبا وہے کواس میں ایک قیدی زندگی کے درد بھرے کمے گذار رہا ہے۔ قیدی کے بغیر زندان کی کیا قدر وقمیت! مُرغ گرفت ارکے بغیر خالی پنجروکس کام کا۔

و کھ کے کمنے میرے کئے نا قابل برداشت بنیں لیکن مجھے بیجینی ہی توصرت اس بات کی کہ ان کا خاش کہ برگا اگرید دکھ مجھے شعلہ جوالہ بنا کر خاکستر بنا دے تواجھا ہے .

منگئی آگ میں جانجہم کے عذاب سے بدتر ہے لیکن تہائی گالک دھیرے دھیرے میری رگوں میں اُترری ہے مجھے یہ اُنچی طرح معلوم ہے کمیں جو کچے جاہتا ہوں وہ اس دنیا میں توخمن نہیں لیکن مجربھی اس مسافر کی طرح جو یا تی کے دھو کے میں سراب کے جیجھے دوڑتا ہے بیں بھی لیک را ہوں ادر بچے پوٹھیو نومیر کیمی گانہیں کرا شکوہ نہیں کرتا ۔ ڈکھ آ سے قویر وانہیر سکھ طے توخوش نہیں ۔

یں۔ میری زندگی تو اس دینے کی طرح ہے جوگو رغریباں پرمٹا رہا ہے۔ دہانے کس دقت ہوا کا ایک جھونکا اسے زمین پر ٹیک دے اور بھراس کی عالمت یہ ہوگی کہ تیل کہیں اور بی کہیں۔

زندگی کی شا ہراہ پر ریگئے ریگئے تفک کیا ہوں ۱وربہت جلدی منزل مقصود ریہنج جا ناچاہتا ہوں

کیاغم داندوہ کے بادل بھٹ جائیں گے۔ یہ اور بھی تاریک ہوجائیں اس سے زیادہ اور ہو بھی تاریک ہوجائیں اس سے زیادہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ کیا یہ دلحب بات نہیں کہ دشن سے اور وطن کی حفاظت کی خاطر برد آزا ہو کر قید و میڈ کی صورتیں برداشت کرر اہوں ۔ مم کمو گے کہ بی نے لئے مہت زیادہ قمیت ادا کی ہے لیکن اگر بھے اب آزادی نصیب ہوجائے نومیں پھر سر رکیفن با ندھ کر میدان کا رزار میں چلاجا وَں ۔

اس خيال يميم ميرادان كمزورا وربي سكت بازووس بي طافت عودكرا في بحر

کل سے تام فیدی طرک بنانے کے لئے باہر جائیں گے۔ اس تنائی سے قرر ای نفیب ہوگی لہلہانی تھیتیاں نظر میں گی

درختوں بیں ہری ہری کونیلیں بھوٹ رہی ہوگی- پرندے جیجارہ ہوں نگے کائنات بھرسے جاگ اُسٹھے گی۔ چروا ہوں کے مدھ گریت ففنایں کو بخ رہر ہوں گے زمین برسبز ہی سبزہ ہوگا اور چرخ نیلو نری پرشاہ خاور برشکوہ اندازسے چک را ہوگا۔

لیکن کیا ایسا ہوگا ؟یا نوانام مائیں حرف قید پوں کے دل مبولانے کیلئے کہر باتھا۔مجھے اسکا اعتبار نہیں آ، کریں قطرت کی رنگینیوں سے صطا اُسٹسا مریم ایس

صبح ہوگی۔ بہرہ دارتام قید بوں کو زنداں سے نکال کر باہر ہے جائین کوئی پنخر کو شیگا۔ کوئی سخر کوئی سے برہ دارتام قید بوں کو زنداں سے نکال کر باہر ہے جائین کوئی پنخر کو شیگا۔ کوئی سڑک پر تھر بھی ایک اور سے ایک اہ دو۔ دو۔ تین ۔ یا شایئر برس بھر ۔ لیکن آننا تو صرور ہوگا کہ اس زندگی میں تبدیلی تو ہوگی ۔ چو کم انسان بھی متلون مزاج ہے۔ اگر مو کو ل سے وہ تبدیلی کو ٹراپیندگر تا ہے۔ اگر مو کو ل سی تغیر و تبدل نہو۔ دن رات مے وشام کا وجود تہ ہو تو اس کے لئے زندگی و بال جان ہو جا ب

زخموں سے بھر بچر ہوں۔ آہ مجھ سے تو ہلا تک نہیں جا ٹاکئ دنوں کک کو طوری سے ہا ہر نہیں جاسکول گا لیکن ان تام ہا توں کے با وجو د مجھے خوشی ہے بیں اور وطن کی تو ہیں بر داشت ندکرسکا۔

كرورانان كويتي محى بنبس ينجياكه وهاس كيخلاف صداك احتجاج

بندكرے الكرميرے ساتھى قيدى سے كام جلدى نہيں ہوسكا نفا تو وثمن با كوكوئى حق نہيں تھاكہ وہ ميرے وطن كى توہين كرنا-

وہ دن رُورنہیں جب تی وصداقت کی فتح ہوگی اور جر واستبدا د کا خاتمہ ہوجائیگا'انہیں یہ بات یا در گھنی چاہیئے کہ بھی واور آزاد قوم کے افراد کھی بے عربت اور بے حمیّت نہیں ہو سکتے۔

يس به نه وسيه سكاد كمب قصورانسان نشائد تم بن جائد

یں بہر دیکھ تھا۔ مہے معود حمال کی ہم بی جاہے۔ مجھے تران تران کی آواز نے چونکا دیا۔اس کے بعدیں اور بہائی گھم گھٹا ہوگئے۔ مجھے انسوس ہے کہاس کے ساتھی آپہنچے۔ ور نہیں اسکا کا متمام کروسیتا۔

يه باغى قيدى بيد اسے گولى سى أرا يا جائے گا-

ا - با - جسم کور بادکیا جاسکتاہے ۔ مگرروح دول و ترباد نہیں ہوسکتے۔ می وصدا قت کی آداز کوظلم و جورسے نہیں دبایا جاسکتا جفدر است دکیا جائیگا سچائی گاگر دی آگردگی تام جیزوں کو جلاکر فاکستر بنا دے گی ۔

## رقاصه کے نام محبت نام

بمبئی کی بہترین رقاصہ ما ہ افتال جب بیدار ہوئی تو اس سے ائینہ کے سات کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے جار کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہے جار کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہے جار آلوہ ہا تھوں سے بیف دستیاں جملک رہی تھیں۔ اس سے انگرائی کی سرات کے دافعات ایک ایک کرکے اُسے یا دائے گئے۔ گذشتہ رات کو دہ کیفے وڑی بیریں بیں توس کے بعد رہند کے رائے دولز رائیس بیں ہوار ہوکر مکان پرائی تھی۔ میں بین رقص کے بعد رہند کے کہا تھا ۔۔۔ بیاری ما ہ افتال !

میں جار ہا ہول ۔ جاتے ہی تہیں خطاکھوں گا نہیں ابنہیں ! خطاکھنے کی صرورت نہیں۔ جانے سے میشتہ جھے شیمینون کر دینا ۔

میں جار ہے ہی میں جانے سے میشتہ جھے شیمینون کر دینا ۔

"نفعن شب بدار دے کے بعدیں تہیں مئی مٹیج بیدار کر کے تہاری نیند مبن خلل انداز بہیں ہونا چاہتا؟ تشدیدے کہا۔

توخط بھی لکھنے کی چندال صرورت نہیں خط توحب لکھے جا میں جب کسی سےمعذرت کرنی ہو۔

ا در ـــ وه دونون مسكرادين عقر

به طويل خطونتين بوكا مصرف جندالفاظ

تابد مم اسے بڑھ کرمنسو!

اه اختال سوٰ حِنے لگی بیب مجھ سے مبت کا دم بھرتے ہیں بھے خود اب كسيتي محبت كي فتيت معلوم نهيل - بدلوك بحص السين سركا ماج بناتيهن مرع القول كودالها فاندازي ومتعين ميري من كتركيف مين زين وأسأن كے فلا بے ملادیتے ہی ليكن اس حقیقت سے الأشنا ہیں كمیں ايك چشر ہوں جس کو بیاس لگی ہو. آئے اور سُجبا ہے.

میں ایک راز سرب تہ ہوں اور سین صورت ہوں حفید نفس امارہ کے تعلے نے چھونکا ہوتائے اُنھیں میرے آغوش میں تھنڈک لتی ہے۔

پیوں رات جومیرے بازار سن یاخریار آیا تھا وہ کیانوبھوت اور سجيلا لوزجوان تفاءوه مجمع والكيشور كيا تفارات تعبكي موني تقي بتسام کائنات نے ماریکی کا لبادہ اور مدلیا تھا جوانی کی طوفانی ندی میں ایک سیلاب أبابواتعا

وه تو مجھے رہنیا ہی کہکر کیار تاریل اور حب وہ بھلا ہوئے لگا تو نجے امید زمی کدوہ پیر کھی آئے گا لیکن ۔ اگروہ آجا سے ۔ تو \_\_

بعراً سے ایک بوقوت امیرزادہ کاخیال آیا جس سے اسے موتوں کی خونصورت الالاكروي عمى اس يع بمي محبت نامه يستب فراق كي طول طول د كمستان للمي.

میری ابنی پیاری ما واختان ! خدا تنهارے مُن کو جا دوا نی تا بشی عطا کرے یتم سے جُدا ہوکر مجھے ایک کمی بھر بھی قرار نہیں تنہاری رعزایمُوں اوْرُسُن جہالنوزسے دل میں اِک البّن عشق بھڑک رہی ہے

من کے میں رات کے آرام سے محروم ہوں۔ ول کولا کہ بھیا اُنہوں. مگر یہ ناوان بید دلوا نہ کچھ مجتنا ہی نہیں

مِمِهِ ابنِي تَصور لَو ارسال كَردي يَ مَاكَ قلب مِجروح كو كِيرِ لَتَعَانِ لَوْ ماصل

فقط تنرارا

مجھے اس کی کیا پرواہ! اس تھنجلا کرخیالات کواس طرف سے مطانا چاہا۔ گرابیا دکر سی وہ انہی خیالات بین ستغرق تھی کہ طازم نے نیلے رنگاف سے گلائی رنگ کے دولفانے لاکر دینے۔

اسے بیلے رنگ کے بغافے کو جاکر کیا۔

برگذشته شب سے وگرفت رصید کی طرف سے تھا۔

نهايت ہی مختصر

میری خلی تیزی میں بخریت بہنچ گیا ہوں ملنے کی کوسٹسٹر کروں گا۔ ہمیشنہ کے لیے

مرت تہارا **دوم کرادی۔ براکیشخس مجھے۔میری اپنی۔ صر**ف متہارا الکعتا ہے۔

جب ٱنگِكَا تو دىجيا جائيگا .

گلابی رنگ کالفافر چاک کریے پرائس میں سے ایک ہزارر و بیر کا چک کلا اور رائن ہی لائے صاحب کی طرف سے "آج محل" بیں اُسے ایک ڈونر بر معوکما گیا تھا۔

اه افتان سے مسکواکر دونوں لفافے سنگا دمیز کی دراز میں رکھدیئے اور خادم کو چاسے لا سے کا حکم دیا۔

#### خاموسني

بین ڈرائینگ روم بی مبینی ہوئی سوج ری تھی کہ جوبات میں نہیں ہے ہا کیاوہ ہوکے رہے گی۔ ؟

یں ، کا بتا سے ریکیہ کہ دوں کہ مجھے یہ دست پندنہیں میں سرّتین سے کھی بھی برلم نہیں کرسکتی عمر بھر کا بندھن ٹوٹے نہیں ٹوٹ سے گا۔ ریکن یہ ہات ہوکر ہی رہے گی بیس کیسے مجھادوں کہ میں نے ول کے

سکھائ پردیش کو بھالیاہے میں اُسے والہا نہ طور پر اُؤج رہی ہوں میں لئے

ينهيس سوچاكدوه فورووان ك- اعلى فالمينول كا مالك ك-

نہیں نہیں ملکمیں نے اس کے دل کی تھاہ گہائیوں میں پریم کود تھیا ہو میں ہے آتا وُں کا دردار ہ کھٹکھٹا یا۔ مجھے نا امیدی کی بھیک نہیں ملی

یری شرت وراحت کی دنیا اس کے دم سے وابت ہو۔ اگرمبدایہ افری سہارا بھی ٹوٹ جائے گا۔ آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا ۔۔۔ تومبری زلیت کا کیا دھاگہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مبرے سامنے دوہی راستے ہیں۔ یا توریش کی ہوجاؤں یا زندگی کا خاتمہ کرلوں رسیش میرے وعدد ل پر زندگی کے لیجے گذار رہاہے۔ مِن أعلامًا بوا فدم مجى عبى بيھيے ربطاؤں كي۔

سكن والدين يرجا لهنة بي كرميري تمناؤل كى كليول كولوج كرياؤل نىلەروندۇالىس -

ساجی نظام \_\_\_شرم وحیا، کا تعت صابیب ہے۔ کہیں اس بارہ مِين الكِيلْفظ مُك مُرَّمُهُون مِحْطُ بعِيا مُك اورا ندهبري غاربي وهكيل دياتِيَّ توأت تك ذكرول ـ

نہیں بہیں۔ میں ایسا ہرگزنہ ہونے دوں گی۔

خيالات كى الجينول سے گھراكروه أعلى ادر دوسے ركم و ميں جاكرالما وي میں سے ایک شینی اُ کھائی۔ اوراس کے چند قطرے مان میں ٹریکا لیے۔ زال عبر ا بيخ كمر ب سي جاكر ستر يرليب كى.

ر ۲ ) بیناکے والد کنور تہاراج اچھے کھاتے پینے اُدمی عظے ان رینسہ بی تهذيب يضرط اكراا زادالاتها وان كاخيال عقاكدا كيور كوبعي حق مصل ہے کہ وہ مبی اعلی تعلیم صاصل کریں۔ وہ اس میں کوئی قباحت بہیں سمجتے تھے۔ کار کی کے لئے موزوں جگہ کا بح نہیں بلک گھر کی جار دیواری ہے۔

اسی خیال کے مین نظراً تھوں سے بیٹا کو دسویں جماعت یاس کریے ہے بعد كالج مين دخل كرا دياتها ـ

بتیا ان کی اکلونی لڑکی تھی اس کئے وہ ای تعلیم ریبے در پنج رومیے

مرن کررہے نف جہانک ان کی خوشنودی کا تعلق تھا۔ بنیا ہے کھی بھی ان کوشکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ بی اے پاس کر کی تھی اور پولٹیکل سائنس کالم اے کر ہی تھی

مرا است در این است در این از این کی فکر میں سنے ۔ کو اپنے جیتے جی بیٹی کا کھر آباد در کیے لیس اُسے نور اس کی شادی کی فکر میں سنے ۔ کو اپنے جیتے جی بیٹی کا کھر آباد در کیے لیس اُسے نور اور کا انتخاب کیا لیکن کوئی ہی ان کے معیار پر ٹیور ا نہ اترا۔ بالآخر ان ان کے ساتھ کے کھیلے دوست کالوگا سرتھیں ان کی میار کی نفط وں میں قبولیت حاصل کر سکا اور اُسفوں سے فیصلہ کیا کہ وہ بینا کی شا دی سرتھی سے کر دیں گے سرتھی ہی اپنی مجی اپنی مجی زندگی میں کا میاب نشا۔ وہ ایم ایک شاندار کا رہے علاوہ عالی شان کو مٹی کا بھی مالک تھا۔

ے معادہ عاں مان و می ہیں اس عا۔ مہاراج کنور کے خیال میں بھینا کو سرسٹرے ال کسی سم کی تعلیف کا امکان نہا۔ گروہ شایداس بات سے بے خبر سفے کہ بینا سرتی کوچا ہتی ہی نہیں بلانفرت کی سکا ہم جاعت رتمیش تھا۔ وہ اُسکا ہم جاعت رتمیش تھا

مبین کے والدین زہی توامیر تھے ادر نہی ان کے پاس بنگلہ تھا۔اور نہ کار تھی۔ گر بنیا کواس چیز کی صرورت نہتی اُس سے محبت کا دروازہ کھٹکھٹا یا بھا۔وہ دونوں ایک دوسرے کے وعدول کے سہارے جیون کے لیمے لبسر کر رہے تھے۔ میں پای تھی - میں سے حینمہ وطونڈ لیا۔اب میں کنارہ کشی نہیں کرئی رمین مبناکی یہ باتیں سنتا اور کہتا۔ بینا ہے کیا تم سے کہ رہی ہو! مجھے تواسکا لفذہ بنیس

یفین نہیں۔ بینا کہتی۔ رمیش المتہاری تم یہ سے ہے۔ کیا تم عورت کی فطرت سے واقعت نہیں۔ وہ ایک ہی دفعہ پر لم کرتی ہے بین تہیں میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بینا کے وعدے رمیش کی زندگی تھی۔ بینا ابھی تک کرے سے نہیں آئی کنور فہاراج ہوئے۔ پھرا کھوں نے فوکرسے مخاطب ہوکہا۔ بھوے۔ بی بی

ے جا کہو ہم آپ کا اتظار کر رہے ہیں۔ جائے تھندی ہورہی ہے

ابوجی. وه تواین بستر بربهوش بری بین - بھولے نے سرامیمہ ہورکہا۔

یه سنته ی بنیاکی ما مااورکنو را مسلے کمرے کیطرف کیکے - واقعی بنیا بہوٹ ٹری تھی کنورے نبص دیجی اس کی رفناد بڑی ہی تاہمی نفی -

أسوفت كنوركو توكيم مجهدنة في اسوائه اسط كرسر ش وليليفون كرك

بكالياجائ

مبيو-سريش!

اں میں کنور مہاراج بول دا ہوں بینا بستر پر بیہوش بڑی ہے نیفل کا رفتار بہت وہی ہے۔ رفتار بہت وہی ہے۔

ہے میں ہے۔ نہیں بنہیں مجھے کچومعلوم نہیں ۔ رات تو بالکل تندرست بھی ۔ دیر نہ کیجئے گا ۔ اتناکہ کر انھوں نے ٹیلیفون کا راسیور رکھ دیا اور کمرویں، بیھر ڈاکٹر کا نظا کریے لگا ، تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر سرکٹری ہی کارپر آگی۔ نبض دیھی اور کہا کہ بتیا سے کوئی زہر لی شے کھالی ہے ۔ آپ کواچھ وقت پر معلوم ہوگیا۔ درنہ چیدلمحوں تک زہرا نیا کام کر کی ہوتی ۔

لوم ہولیا۔ ورنہ جید حول مک رہرا ہو ہ م رہی ہوی۔ گھرائیے نہیں میں د دادیتا ہوں۔ اس سے بہوشی دور ہو جائے گی۔ واقعی مرتیش نے جو د دائی دی۔ اس لے فورٌ اہمی اثر کیا۔ بینا کی بہوشی سے کی میں تقر

بتدریج کم ہورہی تھی

بینا کے بلے لیے بیاہ بال جہرہ پر بھھرے ہوئے تھے۔ کاوں میں بڑے ہوئے نازک ازک آویزوں کے موتی المی بلی جیک دکھارہے تھے۔

مرتش بخشکی لگا ئے اس کے حمین جبرہ کی طرف دلیجہ رہا تھا۔اور دل ہی دل ہیں سوچ رہا تھا۔ کہ جب بنینااس کی ہوجا سے گی تووہ ان لبوں کو مبتیابانہ میں سے سیار

پومیارے ہے. گراسے کیا معلوم کر بینیا اس کی نہیں . ملکہ رتیش کی ہو جکی ہے۔ اور اس کی اُم پیدوں کا محل تر یا د مہو جاسے گا۔ اُم پیدوں کا محل تان کی تان میں رہت کے گھروندے کی طرح بریا د مہو جاسے گا۔

ا من می که میتا سے کروٹ بدلی اور آنسسندا ہستہ کہا . اس می که میتا سے کروٹ بدلی اور آنسسندا ہستہ کہا .

رنتین اب تو آپ کومیرے وعدوں کا اعتبار آیا بیں مررسی ہول میں نے اپنا وعدہ پوراکر دیا۔ آہ یہا رہے بغیر — پیچیون —کس — سریر

کام کا۔ پیمسٹکر کنور دہاراج کی بیٹانی پربل پڑگئے ۔ وہ زور سے بولے

۔ بیآئے ناکی لمحہ کے لئے اپنی اکھیں کھولیں اور سرشیں کو دیجھ کھیسر

بندگریس -کمره میں خاموشی چھاگئی تمام لوگ کسی گہری موج میں شفکر نقے - لیکن بتنآکی خودکشی کام ترمل ہوجیکا تھا ۔

### برديبي ماسي

کیلی شب نے ابن لانبی لانبی سیاه زلفیں بھیرکر کا تنات پر ایک بیاہ چادر ان دی تقی آسان بر دوسری کا دُھندلاسا چاندروشنی کی تیکی بیکی کرنب دیغے نٹار ہاتھا۔ خاموش نضامیں ڈھولک کی دھپ دھپ کے ساتھ ،

اکھیاں دی دے گیا سائ نے مڑے نہ آیا بیویا ری ماہی "کاگیت بواؤں میں نہرا ہوانا زوکے کانوں تک ہنچہ انخال اس گیت خاس کے احمامات کوایک شدیر صرب لگائی تھی محطیمیں شادی تھی۔ نوجوان لڑکیا س ڈھولک کے ساتھ یگیت کارہی تھیں گیت مُنکر نا زوکے ول میں وروکی کیک لہرا تھی ہجوم خیالات سے اس کے ول و دماغ میں ایک حشر بیا کے دیا۔

شباب! وه شباب کے اس دور میں مقی جب ایک نوجوان عورت بیسر

تنابن جاتی ہے۔

ول الم دل میاسی بھل آسان دالا کھلیای ؛ یسنکر آزوکا دل جا ہا۔ کوئی اسے اسقدر بھینچ بھینچر پیارکرے کہ آگی اندر کی سائن اندراور باہر کی سالن باہر رہ جائے ۔اس کی گرون میں سے

له انتحول كاميان دريكا. كرآب براس جلاكي على الجي توول عدل عدل التا اوراميدا بيول محلاتها

طاقتوربار وحائل بوب.

ہند ہجرے آن دبائی نے مڑکے نہ آبا ہوباری ماہی گیت کے بولوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تصورات ہیں حرکت ہورہی تقی۔ اسے وہ دن یاد آر ہا تھا جبکہ شا دی سے پہلے وہ سرسوں کے لہلہاتے ہوئے کھیت کی منڈیر پر

عه بيباً وي راه جاندياں

نه چھیر بیگانیاں ناداں

گاتی ہوئی جارہی تنی اس کے ہرقدم پرقیامت کے فتنے پیدا ہورہے تے۔ سامنے کی سمت سے شہآب آرہا تھا ۔اس بے چا کا کہ وہ شہآب سے بچکر عل جائے۔اس نے شہآب کو دیکھتے ہی گانا بندکر دیا۔

گرشهآباس کی جانب آرا تھا نز دیک آگراُسنے کہا" نارو "\_\_ وہ

لچاسىگئى.

" الجمى الجمي نوكياً كيت كاربي عنى "

وه خاموش مفنی ." ارسے نم رو گھ گئیں !" س

" نہیں" انناکہکروہ تیزی سے قدم م ٹھا تی ہوئی گاؤں کی جانب جلدی شہاب بُت بنااُسے جانے ہوئے دکھتار ہا۔

بنازواور شهاب کی رومان پرور ملاقات تقید وونو جوان روص محبّت کی مده بھری مے سے مخدر ہو می تفتیر

ك يرى جان توغم جركم إخوا يم بركرا بى موداركول كاع حر كله اس دبرو بمى غير خورت سائس فرنيس كونا چاہئد

'' کیورعشق دی آگ بھڑ کا بی نے مڑکے نہ آبا بیویا یہ ماہی '' چاند کی رومان بردر راتوں میں و کتنی ہی بارایک دوسرے سے ملے. اور پیراس کی بھنک دونوں کے والدین کے کا نول میں بڑگئی لرطکوں نے ایک فیص يور كبول عشق دى الكر بعراكانى "اس بول كود هرايا . نازُ دك خيالات في يكايك الكوان لى أساين شادى كأدن يادة يا اس كے الكوں بيس مهندى ألى بونى عتی اس بے کمیسری رنگ کا جوڑا بہنا ہوا تھا۔ وہ می سمانی بیٹی عتی اس کے كرد مهايون كالمفرمث تفاجوأ سي جهير رئ تعيب مكرا كانضور شهاب كميار تفاسہرہ کی ذر نار رونوں سے اسکونتہاب کا چہرہ نظر آرم - وہ سوچ رہی تھی ۔ کہ مخت کی ار مان بھری رائیس کے مت رئیس تھیں جب وہ دونوں کسی کھیت کے كارے با ہوں ميں با ہى دال كرفرت كے كہوارے ميں جمولتے تھے واند كي مواأ تفيل كوني أنكه مذه مجيني هي كرناز دكي بياه كي خرم منكر شهاب وج میں بھرتی ہوکہ مک سے کا ہے کوسوں دور چلاگیا تھا۔ وہ بیجاری ہے بس تقى اگرايك طرف مبت عنى تودوسرى طرف خاندان كاخيال تفارآح ده اير عقى اسے شہاب، ه ره كريا والكانكا

له عشق کی آگ کیوں بھر کا دی ہے

# تلاشناكام

سرک گرے اندھیرے بیں ڈو بی ہوئی تھی۔ صرف کاٹری کی دُکانوں میں مرک گاری کی دُکانوں میں مرحل گرے ہوئی تھی۔ صرف کاٹری کی دُکانوں میں روشنی کا نب رہی تھی جھیٹن لال نے سرطر کو پارکیا اور تاثری کی دوکان میں داخل ہوگیا ۔ اسکا بدن تھ کا وط سے بور بُجُریفنا مبرکی اس میں کو گئی کو کئی طرک مبرکی خاک اس نے ہیں کا دور ہوں کی ہیں حالت رہی کئی جس کی خاک اس نے ہیں جھانی تھی داستہ میں بھی اس کی ہیں حالت رہی کہ وہ یا دُل کہیں دھر تا اور ٹرتا کہیں تھا ۔

کراس سے بہت بہیں ہاری تھی امس کے من میں ایک ہی خیال تھا ایک ہی ادادہ لیعنی اینے گشدہ نیکے کی ملاش ۔

یراس کے معمول میں داخل تھا کہ آ دھی رات گذریے کے بعد وہ ناڑی کی ڈکان میں آتا ، اُسکا ایک گلاس میتیا اور پھر اپنے جانے کی راہ لیتا ۔

رات کی بقیدگھڑیاں اس قریب فرنار کیک کو تھری میں گذارتا۔ اور پیر سُکھرم اس کی تلاش جاری ہوجاتی ۔ ایک رات حب عمول وہ وُ کان کے ایک گوشے میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ والے کوئے میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ والے کوئے می والے کوئے سے باتوں کی آواز سائی دی ۔وہ اُدھر ملاکیا۔ مزاج برسی کے بعد بوالی کا نے کہا کرھیٹ لال آج کل کیسے گذر فی ہے۔ یہ شکراس کی میٹا فی برل بڑگئے اور اُسٹے نہا بت بید لی سے کہا۔

"اس نے اپنے بوڑھے باپ کے بڑھا بے کا بھی خیال نکیا " یہ کہتے ہوئے وہاں سے اُس کھڑا ہوا ، اورا بنے چالے کی طرف چلاگیا ۔

ہمریدان میں دھوبی تاڑی کے نشہ سے مور ہوکر بے ڈھنگے سُروئین ور ذور کے گیت گارے تھے کہمی کمبی کوئی منیلا سُر ابی فلی گیت بغیر سُر اور تال کے الابنا سُروع کو میتا تو ابیر اکیک دم گالیوں کی ہوچا ٹر شر دع ہوجا تی۔ وہ انہیں بُر ابعدا کہتا ہوا ، کو میتا تو ابیر ایک دم گالیوں گیا ۔ یہ بقمت السان اکیلا تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ آج سے بیرس ال قبل اس کی بیوی بی بی اور وہ مینوں اس شہر میں روزی کی فلانس میں آئے تھے بیوی کو مرے ہوئے پندرہ برس سے زیادہ عرصہ ہوگیا تھا اور ابی اور اُس کا بیچر مقب و کیا تھا اور ابی میوی مری تھی۔ وہ اس کے سہارے بیوی کے تم سے بے نیاز ہوکر زندگی کے باقی دن گذار مربا تھی۔ وہ اس کے سہارے بیوی کے تم سے بے نیاز ہوکر زندگی کے باقی دن گذار مربا تھی۔ وہ اس کے سہارے بیوی کے تم سے بے نیاز ہوکر زندگی کے باقی دن گذار مربا تھا ، اسکا تقبل تاریک ہوجیکا تھا۔ میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں میرالوگا جو ان

ہوگیا ہے۔ اب وہ کما سے کا اور میں آرام سے دقت گذاروں گا ۔۔ گر نہیں وہ تو اب لوٹ کرنہیں آئیگا۔۔ اور یہوچا سوخیا سوگیا

اس واقدکوکئ برس کا عرصه گذرجبکا تھا۔ گر بوٹرسے کی تلاش روزا ول کی طرح جاری تھی محنت مزدوری کرنے بعد دہ شام کولرٹے کی تلاش میں ارا مارا بھرنا۔ جہاں اس کے ہم عمر لرٹے دیکھتا، اُن سے پوچھتا "میرالڑ کا نو مہنیں و کیما ممے نے ؟ :

دوران کا مایوسس کن جواب ُسنگراش کی نو زائیده اُمبددم نورُدیتی او بعض او قات بھوک کی مشدت اُرسے ندُھال کر دیتی ۔

ایک ننام ده انهین ممکیس خیالوں میں تھویاسٹرک کو عبودکر رہا تھاکہ ایک موٹر کی همبیط میں اگیا اور زخموں کی وجہ سے بہرسٹس ہوگیا ۔ ڈرائیوریے موٹر روک لی اور عبدی سے اُسکاسرائی گو دمیں رکھ لیا ۔

وہ دھیمے وصمے بڑبڑار ا ھا۔۔۔ دہ کہی نہیں ہڑگا۔۔۔ میں اکیلا تھا۔ اور اکبلاہی جلاجاؤں گا ۔۔۔ ئیکن اسے کیامعلوم کرجس کی تلاش میں وہ مادا مارا پھرر ہاتھا۔ وہ اُسے مل جبکا تھا

### بھولی سری بات

"بمجھے تم سے مجبت ہے " بیالفاظ ابھی مک میرے کا نوں میں گونج زہے ہیں اُس کی آواز کتنی رس بھری اور مجھی تقی اور محبت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈوال کر کہا کیا تم مجھے چھووکر تو نہیں نروسیا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈوال کر کہا کیا تم مجھے چھووکر تو نہیں گے!

گذُرے بن کے موم سر اکا ایک خوسکوار دن تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواکے گتاخ جنو سکے نروبہا کے لانبے لانبے نرم و طائم بالوں سے شرار نیں کررہے تھے جنعیں وہ بار بارا بینے رضاروں سے ہٹاتی تھی۔ گرم واکوسٹ پیداس چیٹر خانی میں مزہ آرہا تھا۔

رُوپائے بیرا بازوایتے زم ومرمری مخصوں میں تھا ماہوا تھا۔ اور ہم دونوں بہاڑی کی چوٹی بر کھواے ۔ بہت پر سے شکر دوس کے باغیجوں کے نظارہ سے دل بہلارہے تھے۔ دهوب میں میولوں اور میملوں سے مجکی جھکی ڈوالیاں ایک نا قابل بیان ظر بیش کررہی تفلیں - ہواہیں اک مینی میں میں ٹوٹٹولیس ہوئی تھی - اور تھوڑ سے ہی فاصلہ پردھوب میں میرا ٹومی" کتا لیٹا ہوا تھا ۔

"آوتوذرا تفوری دیرے لئے إدھراُده کھومین برویان کہا آج

کا دن کتنا دلفریب ہے۔

"وفي" بهارك آكة آكم بهاكما بوا نهيس ملكه بواس، أو نا بواجار إلقا

ماحول سرا يامحبت تفا

د جائے نے روبیائے ماحول سے متاثر ہوکر کہا تھا" مجھے تم سے مبت ہے" یا پیورت کی پہلی ادر اسخری محبت تھی

"كياتم جانتے ہو؟"

يس في التيان بور لهجيس إجها كيا؟

"ہمارے قبیلے میں برسم ہے کورت جب ایک خص کوننخب کرکے اُس سے اقرار محبت کرتی ہے تو بھرو دسرے سے نتا دی ہنیں کرسکتی۔"

میں پر منکر بقراساگیا ۔ اور میرے دماغ میں کتنے ہی خیالات ایک دم جع ہوگئے ۔

" مليك بى نوسے "

عورت دنیا بین مرف ایک دفه محبت کرتی ہے بیں سے کہیں پڑھا تعاکہ عورت کادل ایک سرائے نہیں ہوتا۔ وہ محبت صرف ایک النان سے کرتی ہے۔ اور و ہ درواز ہ صرف ایک بارکھل کڑ بیشہ کے لئے بندہ وجا آہے۔ یہ موجو دہ تہذیب و تمتن سے دورا فتا دہ لوگ دنیا وی وسماجی فلسفہ کو کتنی جھی طرح سمجتے ہیں۔اوران کی زندگی کے اصول کتنے سادہ ہیں۔ گرتم چھوڑ کر تو نہ جا وُگے ؟

کرش چندرکی نیرانے میں تو اپنے محبوب سے بھی کہا تھا۔ گروہ لوٹ کے نہ آسکا 'نہیں' ۔ نہیں'' میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ یہ دستور تو دنیا بھرسے انو کھاہے۔ میں نے است نے دب کا کوجوا آباکہا۔ ہم دونوں بہت دیر تک پہاڑی ندی کے کنارے کنا ہے گھوا گئے۔ اورجب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے خوبصورت پھولوں کا ایک گارستہ مجھے دیا۔ اس دن میں ضلاف معمول دیر سے کیمپ یرفرابس لوٹا۔

جهان اچ کامهینه این ساته تمام رعنائیان گئے بھوائیں آیا دہاں میرے گئے اس کی تمام دلیجیدیاں سوہان روح تقبیں ۔ میں نر وبہاسے جدًا ہورہا تھا۔ اور شاید بھرزندگی بھراسے دوبارہ طنے کا موقع نصیب نہ ہوسکیگا۔

رواُگی سے دوروز مبنیتر سب سا مان دغیرہ تیجا جاجیکا تھا۔ شام کا وقت تھا بیں ایک درخت کے سایہ تلے گھاس پرلیٹا ہواکسی گہرے خیالات ہیں گم تھا اور ۔ سگریٹ کے دھوئیں میں اُنھیں بھولنے کی کوششش کررہا تھا۔ یں نے حدافق بزگاہ ڈالی ۔ مجھے تمام ماحول مِتمام کائنات بھی تھی کی گارات اور سے مدافق بزگاہ ڈالی ۔ مجھے تمام ماحول مِتمام کائنات بھی تھی کی گاری اور سے اور اس کی گھی لیکو بے میں لئے دکھیا کہ نروبیامبری دا ہ در بھا دہ بھا دہ ہے۔ اور اس کی گھی لیکو بے کی اوٹ سے آنسو جھا تک دہے ہیں ۔ کلا ب ایسے جہرہ پرزر دی جھا تی ہوئی اللہ ایسے جہرہ پرزر دی جھا تی ہوئی است جدا ہور ہا ہوں ۔ مناجات اسے کیسے معلوم ہوگیا تھا کہ ہیں اب اس سے جدا ہور ہا ہوں ۔

روانگی سے بینیز مجہ سے یہی نہوسکا کہ آخری باراس سے لینا مجروطهما کمیں محبت کے جذبات سے سلوب ہوکا سان فرض کو فراموش کر میٹیوں گا۔ اب بھی نام کوجب فضا تاریک ہوجاتی ہے۔ اور آ ندھیرا گھنی جھار لایوں اور درختوں برا و تکھنے لگتاہے تو ناامیدی احساس جذبات پر طاری ہوجاتی ہے۔ اور سواکی سرسرا ہم شاہری ہوئی ساتی دیتی ہے۔ ملیا تم مجے چیورکر تر نہ جا دیسے ؟"

#### فحط بنگال کے تأثرات

## جلتي بجرتى لاش

ٹا پرآپ بے دکھیا ہو گا کرمجبلی کے کھبوں پر ایک بو ر ڈ لكابوتاب جس برموط موفي حرون بي لكها بتواب خطره" دو ٹراوں کے درمیان ایک دل الدست والی کو بری ہو تی ہے کھیں اندر کو دسنی ہوئی اور سفید لمیے لمیے نو فاک دانت ایسے دکھائی دیتے ہی جیے وہ ابھی ابھی جم کے کسی حصر میں موست ہوکر رہ جائیں گے بعینہ انکی ہی حالت فی ياوس مجيليخ كراتشار حب كوني دهائخه تياركت بس وبالس كي يتلى تلى تحيول يركا غذسه منده دينه بي بالكل اس طرح اس مغلوك الحال اور فاقرزده گروه کی مالت تحقی حیم براول کا دهای را بن کرره گیا اندر کودهستی ہوئی آنگیس بیکے ہوئے زردگال ملے لمے سفید خوفاک دانت رواں دوال بجلى كے تھمے كاخطرہ مجھے اتنا ذكا و "يازنرگى اورموت كى كتاكش ميس كرفار فرست ودر ما ندگی در فاقوں یہ فاقوں کی کئی تختیاں جمیلنے والے بیجائے ہوے بی کرزنگ کا دیاچراغ مفس کی طرح هرن چندلی رکامهان ب زندگی کو بیانے کی جدوجد کررہے ستے اور گروہ درگردہ ایک جگہسے دوسری جگہ خوراک

کی تلاش میں ارسے ارسے بھررہے بقے

یانانی فطرت ہے جب سے افخران نہیں کیا جاسکا ، ہم ندگی ہی ہوت کے متنی ہوت محمتی ہوت ہے تواسے کسی محمتی ہوت ہے تواسے کسی جط بہانے سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں،

ہبت سے لوگ انبوہ درا نبوہ گروہ درگہ وہ سرگرکوں پرہارے ہارے پھررہے ننے ننچے نیچے بھوک سے بلبلاتے جنیں مائیں بہلانے کی کوشش کرتیں گروہ بھوک سے مجبور ہوکر زور زور سے چینچتے اور جلاتے نئے ۔ یہ بریان نہیں ان کی طروں کی زائع طی اور جلاتے ہے ۔

بے لبس انسان آسمان کی طرف ایک نگا ہ دالنے ، انکھوں میں اسو بھرالے اور اپنی بے لبی برا ہ سرد بھر کرخا موش ہوجاتے ۔

بعف تورونجي نهير مسكتے تھے . رونااورگا نابھي توخالي پيٹ نهيں ہوگا.

یگذشته سال کی فردری کا ذکرہے بہی کوئی کھ نوبیجے کا وقت ہوگا ۔ بدتیمت السانوں کا ایک گروہ سٹرک کے کنارے میشاہتا ۔ ہررا اگر کی اسکی مڑھی کے بغیر اگن پرایک اُصِٹتی سی نظر پڑتی اور دہ تاسف کرتا ہوا گذرجا تا ۔ روز قیامت کے متعلق سناہے کہ شرخص کو اپن ہی وصن ہوگی ۔ یہ شائیرا کی ایک چیو ٹی سی جملک بھی۔

میں فطر اُحماس ہوں۔ اور یہ بمری سب سے بڑی کر وری ہے۔ اسی گروہ بیں میں سے لیک جان اول کی دیکھی جبکا خونصورت چہرہ سلا چرکیا تھا۔ خاموش گهری دیران ویران آنگمیس یججی تجهی نظریر - سالس در دکی ایک خانوش پکار -

. معامیں ہے سوچا کیا اسکا انجام بھی درناک ہوگا؟ منجاسے اُسے بینے ہوگئے دنوں میں محبت سے کننے سنہری سپے "دیکھے ہوں گئے۔ تالاب کے کنا رہے کیلے کے جھنڈوں میں ہم جولیوں کی نگٹ میں

"اك مسافراتم يه جول مذكرنا!

يد در د مراكبت كاكر د فركت دل كونسكين وي بوكى -

گراب آنکھوں میں بھوک زا ہب رہی سے اور ہو متوں پر بیر بال جمی ہوئی ہیں۔ دہی ہونٹ بن برکھی مسکرامٹیس رفصال ہوں گی۔

میسوچ ندهتی اِک اضطراب تھا۔اس نے بیرے اساس کی کمی کو تندید سے تندید تر بنا دیا۔اور مجھے ایسامعلوم ہواجیسے کوئی زور زورسے میرے سر بیں: تفورے کی ضربیں لگا دہاہے۔ جیسے یہ بیضیب لوگ برسے وقت گی چولوں یرج میں کھا دہے ہیں۔

الکااکی بیرے خیات نے بھرکروٹ بدلی اس جوان لڑک کی زندگی بھی طلعم کی طرف میں اس جوان لڑک کی زندگی بھی طلعم کی در میں اس کی زندگی سے در کی اور سیال کی اور سیال کی اس کی در کے بعیلے ہوئے ہے اس کی زندگی اور سیال کی کئی۔

دنیای تام ساجی دوردنیا وی برائیول کی بولم بموک سے بیانسان کو

دل نے کہا بہیں بہیں "

يهول وقت سے پہلے مُرجھا كرشاخ سے گرنے نزائے۔

اور بھرسوچ! \_\_\_ایک طویل ہوچ !!

مری دہنی شکس بندر جی بڑھی ملی گئ اور سرنیچا کئے سوچا سوچا چلا

چندروزبعدانفا قامیب اگذر بچراسی راسته سے ہوا۔ انیانوں بنیں بلکمبتی بچرتی لامثول کا ایک مختصر ساگر وہ آ ہ و بجا بین مطروف تھا۔ اُن کی ولدوز چنیں سنگدل سے منگدل النان کو بھی متاثر کئے بغیر نہ رہتی تھیں ۔ جند ئیر ہمرر دی مجھے بھی کشاں کشاں اس جانب ہے گیا۔ وہی زرد چہرہ: ۔ بجلی کے کھمہ کا خطرہ! ابدی نیندسو چکا تھا ۔۔۔ باغ جنال کاآک بھول \_ باد حوادث کے تند تھیٹر سے برداشت م

كرسكا. اوراً خركار خاك بي ل كيا.

جب کبھی وہ ساں انکھوں کے سامنے اُجا تا سے تو میں اپنے آپ کو فوری

کرتا ہوں ۔

بردل. ڈربوک توسب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جان سکا۔ اِک بچول "وقت سے بہلے اپنی شاخ سے گرا اور خاک میں مل گیا۔

## ادبیب کی موت

انیل ابدائ کا بول کے انبار میں سے فوٹوکو لاپردائ سے پرے پسینکدیا۔

"تم اسے اس طرح بے پروا ہوکر کیوں بھینک سے ہو" انیل کی بوی پر و تنا لئے کہا۔

" ذراد تجييخ تو دو "

درریے ورور بر می اسے دی کھر کیا کردگی ؟ اگریس نے اسے بوں بھینکدیا ہے تو آخر کی جماعت کو گئی ہے۔ اور پر دتما یہ سنکر ظاموش کچھ سوچکر ہی کیا ہے۔ اور پر دتما یہ سنکر ظاموش ہوگئ

کتنے ہی مہینوں سے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر سے بیکا ر مبھی اتہا۔ گھر کا تما) اٹا تذا در فرنچراکی ایک کرکے فروخت ہو چکا تھا۔ اب کیا بوں کی ہا رمی آگئی تھی۔علاوہ بریں بیوی کی بیاری اور پانچیالہ بیٹے کی دِگر کوں حالت سے اس کی برلیٹ نیوں ہیں اور بھی اصافہ کر دیا تھا۔ پروتمائے نوٹرکو بکوکر دیمنا شروع کردیا ۔ برایک خونصورت ارمکی کی تعتی

همی -

"براطی کون ہے" گرانی بابوسے سُناان سُناکرد یا کیونکو اُسکا داغ اس اُدھیر بُربیں مصردف تفاکر س تاب کور کھے اور کسے فروخت کر دے گراب ان باتوں کوسو جنے کی مہلت کہاں اب تو دہ اِک گنام سامض تھا۔ کبھی زمانہ تھا جب لوگ اس کی کتابوں کے مشتانی تھے ۔ اور دہ ماکنے چوٹی کے ادبیوں میں شار ہوتا تھا۔ اب تو یہ کتابیں ردی کے بھا دہ مکیں گی۔ وہ ادبی موت مرجکیا تھا اوراکی ادبیب کے لئے اس سے زیا وہ اور کوئی روحاتی تکلف بہیں۔

"كيائب يرتام كنابي ركميس كي " بروتائ بوجها-"بال ان ميس سے كچه كتابي اليي بي جو بھے جان سے زيادہ عزيز ہيں ميں انفس جُداكر نائبيں جاہتا جب كى كتاب كو ديھيتا ہوں تو مجھے گذشته دنوں كى يادا تى ہے -

یدار کی کون ہے ؟ " پروٹائے قدرے توقف کے بعد دریافت کیا۔ وہ اس سوال پر عقبلا ساگیا " تنہیں اس کے سلق اتنی تتولیش کیول ہو؟ گرتم پوچھے بغیر مذر وسکو کی ۔۔ یہ ج سے بہت سال پہلے کی بات ہے مجھے اس رقر کی سے مجت تھی۔ اور وہ بھی مجھے پیار کرتی تھی۔ میں سے اس سے شادی كرنى بوتى \_\_ مگر مجھے اب نوشى سے كريس ايسا مزاسكا -

"اگراتب سے اس سے بیاہ کرلیا ہوتا۔ نواج اس بیدردی سے اس کی فوٹوکوند بھینجتے" اور اُنیل بالو بغیر جواب دیئے کچھ سوچنے لگا۔۔ ٹایددہ اپنی محبت اور جیتے دنوں کو بادکر رہاتھا۔۔۔۔

پانچسالدس کے قدموں کی جا ب سے اس کے خیالات کا شیرازہ بھیزا "بالوجی!"۔۔۔" نتھے جا وُ ہا ہم کھیلا۔ مجھے پرنتیان مذکر و گرمچہ دہیں فرش پر مجھے گیا اور نصوبر ول کے نتوق میں کتابوں کی ورق گروانی کرنے لگا

بھرلیکا بک بول اُسطا "کیا آپ اخیں سجائیں گے بابوجی ؟" " نہیں! اس بھوٹے سے کمرے میں اننی جگہ کہاں؟" " نو بھرتم اس جھوٹے سے کمر کو جھوڈ کر مڑا ساگھ کیوں نہیں لینے؟" "نفوڑ سے دنوں کے بعدیم نے مکان میں رہیں گے جس میں ایک باغیج بھی ہوگا۔ اور مرکش کے لئے جھولاجی ڈالیں گے۔

'بابوجی ۔ آپ تو ہربات پر کہتے ہیں۔ تفوات و نوں کے بعد .... تنہیں نئے کیڑے بنواکر دیں گے کھلو نے تحرید کر دیں گے۔ گراب کیوں نہیں ؟" اور نیل با بو سے بغیر کو جے سمجے کہا ''ہم غریب ہیں ۔'' ''ہم غریب ہیں ۔ توہیں بھی کسی چیز کے لئے ضدینہیں کروں گا۔'' جاد کھیلو میرے بیٹے ۔۔۔ اور دہ پھر کما اوں کوعلیدہ کرنے میں شول

انیل باودن بوتین جارگ بول کے مود سے بلی دبائے بلبتروں کی وکا نوں پر مادا مادا بھرا گرکہیں بھی اسکوشاع اُمید کی جعلک تک نظرندا کی - دو ایک ببلشروں نے توخوفناک حد تک صداقت بیا نی کا اظہار کیا -

" آپ کی کنابیں آج کل معبول نہیں۔اس ہولناک گرانی کے زمانہ میں جگم کاغذ کا دستیاب ہونا۔ ج ئے شرکے لانے سے کم نہیں 'انفیس جھا پناجا قت ہے ایک اور سیشر نے کہا کرآپ مودات دکھ جائیں بم اپنے ادار ہ 'ندوین کو دکھائیں گئے۔اگر اُن کے معیار پر ٹورا اُر آلو آسچو معقول معا دصنہ دیا جائیگا۔

گرانیل با بواپیررضا مندنهٔ نُهُوا اُ سے تو فوری روپے کی صرورت بننی اور یہاں ایک ہفتہ کی ناریخ .

وہ ہستہ ہستہ قدم اُٹھائے گھر کی طرف آرہا تھا۔ جیسے کوئی طالب علم استحان میں فیل ہوکر ہم آ ہے۔ بیکا کیک اسے ایک خیال موجمعاا درخوش کی ایک لہر اس کے تمام بدن میں دوڑگئی .

میری دجہ سے ہی بیوی اور مصوم بی بھوک اور فاقد کی تقیفیں برواتت کررہے ہیں-اگرمیں ان کے لئے اپنی جان کی قربانی دیدوں تو اُن کی زندگی کے

بری امانی سے برہو سکتے ہیں۔

دوبری گذرکے بینے این زندگی کا بمیدیب ہزار روبیدی کرایا تھا بھیلی ماہی مك مين باقاعده اس كى اقساط اواكرا ربا بول بيسوجياً بوا- وه ايك كييث في كان برمهنجا ادردواني كي ابك برياخر يدكر يحبيب بسروالي .

تخفرس داخل ہونے ہی پروتنا سے پوجھا

یکیوں کہیں کا م بنا "نہیں ۔ گرامبدہے کرتین چارروزے اندرسطیفیر دُور موجائيں گي-انيل بالويے مُسكراتے مُسكراتے جوابدیا۔

اس کی مسکوامٹ کو دعمیکر بروتناکو بھی بیٹن ہوگیا کہ اُن کی تعیمات کے امام جلدہی دُدر ہوجائیں گے درات کو ہوئے سے بہلے انبل بالوے سرمین اور موی سے ہوت دیرنگ بائیں کمس

گردوس مشیح وه بیدارنه بوسکا.

## أس كي تمنّا

دینانگری دوردیة موں کی سوک پرده سرتھکا سے آمیة آمیت جار الفاء پھاگن کے نہید کے آخری دن نفے اردگر دکے کھیتوں میں سرسوں کے پیلے پیلے بھول ہوا کے دھیمے دھیمے جھنو کو ل میں جھولا جول رہے تھے۔ آموں برموراً یا تھا۔ ادر پیڑوں پر دیوانی کوئل کو گؤ کی دلسوز کوک میں غم فرفت کے ننمے الاب رہی تھی۔

ای مٹرک پرایک بیل کاڑی میں عورنیں رنگ برنگ کے دو پٹے بہنے سوار تغییں کبھی تھی ہوائے تیز حبو بحے سے کسی اقترز دفتیزہ کی اوٹی می کا انجل ہوا میں اڑتا توفضا میں کئی نفرنی تبعقبہ بھر جانے کاڑی ہاں بھی اِک با نکاس بیلا لوجوان تھا۔ اور غیر معمد کی طور پر بھر کیلے لباس میں مبوس ولفریب اورخوش کن تر نم کے ساتھ ماسے کے بٹے الابتا ہوا۔ سیوں کوئیز تیز ہانچے لئے جارہا تھا

اس کی آواز کا آنار جڑھا وَادر سلیوں کی گھنٹیوں کی شرعی آواز ہم آ ہنگ ہوگراک ملکو تی نغمہ پیدا کر رہی تھیں۔ ہوکراک ملکو تی نغمہ پیدا کر رہی تھیں۔

ُ ان بل گاڑی سے حب دفدم کے فاصلے پر دونو جوان آپس میں گفت گوکرتے

ہوئے جارہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں سے لہراتے ہوے وویٹے دیکھتے۔ تو تبنتے لگاتے -اور پر آواز فضامیں ارتعاش بیداکر تی -

\_\_\_ان دونول سي علىحده خيالات كيسمندرمي غوطرزن أسترة ستسرح مكاك جارا لقاء اس كى جال عام رفنارس بهى فدر كسست

كياز تيو مجي مبله يس أك كى ؟ اوراكر ده نام كى تو

اسی موچ سے اُسے ارد گر د کے ماحول سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل بیس و جنے لگنا۔ نور ی۔ طِالعہ اور شکت اس کی سہلیاں اس تواسے بمى زېردىتى رېيخىرانۇ كىينچ لائىس گى

ز آیوا دراس کی محبت کی داستان گاؤں کی اِک سیری سادمی رومانی داستان بنى ايك ننام كوبب ده تنهر سندابين كاول كي طرف اوس را تقا. تواسنے سوجاکہ اپنے دورسٹ خوشاکوہی متاجائے۔

اسی خیال کے بیش نظراس سے کجی سڑک کو **حبور کر گ**ا وُں کی طرف جانے والى گلزندى كارخ كبا زئيوكنوي برياني بهرريني تمي بحفرنا بهواشاب متوالي تكيير لْجِياسا قد وه قدر سے عظما و دونوں کی لگاہوں کا تضادم ہوا تربیو طبدی صلدی سرکی اوڑھنی دُرِیت کرنا شروع کِی ۔ اور وہ دل ہیں در دمحبّت کی ایک ملک ملک کسک للئة تُوسَتْ بِالسَرِ كُم كَي جانبَ بِاللَّهِا أن دونول كي مجبِّت أسوقت بروان بيرهي جب و ، خوشیای مروے لیے گیہوں کی صل کاشنے زیوے کا وُں بریم محمی ایا۔

میر می جابلاتی دھوب ہی کسینہ میں شرالور کسان جو مطے جو میں ہیں۔ میں ہٹے ہوئے منتے اُن کی تیزییز درانتی کی مطراتر میڑ واز- بچوں اور قورات کا پولیس اس مجمع کرتے دقت شور دعو خا اور ای دوران میں کسانوں کا چھا جھ کے لئے میقرار ہونا عجمیب سمال تھا۔

تے میں کئی ہے دُورسے بکارا ۔ارے زیّو جیاجہ تو ہلا۔ بیاس سے دم عل رہا ہے۔ وہ مکراتی مکراتی اک نکا ہ غلط انداز ڈال کر مبلدی جلدی فت م اُسٹاتی جلی کئی یر تقی ابتدائے مجبت کیجراس کے بعداندھیری داتوں میں بور مصبحان کے مکھنے اور تاریک سایمیں اُن دونوں کے درمیان محبّت کے قول وقرا ر مدر ر

ہرست اس کے بعد وہ کھی کھی " بریم نگر" میں جا ناا در دوری سے زیبوکود کھیکردل کوایسے تئلین دیتا۔ باکس اس طرح جیسے کوئی انچھوت۔ منفدس دیونا کے درسٹن کرکے اپنی بے پایا ں عقیدت ومحبّت کا اظہار کرتاہیے۔

دیهانی مجت بارکون ادرسیناؤن میں رُموانہیں ہونی برہی سینے میں مجبت کی آگ دبائے رکھتے ہیں۔ گرعمو گا برآگ اُسوقت شعلہ جوالہ بن جاتی ہے جب کوئی لوڑھا زمینداریا نمبرداد اپنی زمین اور دوپیر کے بل بو تہ پر دیہا ت کی القرد وشیر مکواس طرح لے جاتا ہے۔ جیسے بھوکا شکاری باز اپنی ایک جمبیٹ سے تفی سی جڑیا کو اپنے بیخوں میں داوج کر بہنا کے آسانی میں گم ہوجا ماہے۔

ز آیو نے وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ اسے بڑے بیرصاحب کے میلہ پر سے گئے۔ اسی و معن میں وہ سو خیا ہوا جلاجار ہا نفا۔ اس کے دل میں کتنی ہی تمنائیں اور آرزوئیں کر وٹیں ہے رہی تھیں۔ وہ زیبو کو بوڑھے منہاری والے کُن کان سے بہت ہی خولصورت چوڑیاں۔ رئیمی رو مال اور جاندی کئیے۔ لیکر دیکا جہرے ال میلہ برعور توں کی دل بیست ند چیزیں لانا ہے۔ وہ لاکھ کہتی ہے۔

نهيں! بنيں!! وركار نہيں . گروه اس كى ايك بھي نـسے گا .

مید کے متوروشعب کی آورزی و وُور وُورسے مُنا نی دے رہی تقبیں۔اور جوں جوں یہ آواز نز دیک مُنائی دیتی تقی، اُسکے قدموں بیں بھی پھرتی آتی جاتی نقی

میدان میں ایک طرف ماری کے گر دہہت سے لوگ جمع تھے وہ ا اپنے کمالات فن کامُطا ہرہ کرکے سا دہ لوح دیہانیوں کو تحویرت کر رہاتھا۔ اس سے تقویرے فاصلہ پرایک بوڑھاکسان اکنارے پرڈھول شہزادہ کی عشق ومحبت کی دامستان سنار ہاتھا۔

فصنا بناسیتی اورنیل کی مٹھائیوں کی سطراندسے نسبی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی بمشکل میلہ کے پڑاؤ میں قدم ہی دھر تھاکہ سپاہی کی دعونت بھری آواز سے اُسے وہیں کھڑا ہونے برمجبور کر دیا۔

"مبڪرمانه حليو"

"کہاں ؟"

"أغيش بر"

ڈپٹی صاحب دورہ پرآئے ہیں۔ ان کاسا مان ہیں سے لانا ہوگا۔ اور اسکے سانے ہی سسیا ہی ہے دبی دبی زبان میں ڈپٹی صاحب اوراسکے سارے خاندان کو صلوائیں مشنا دیں جس کی آمد کی وجہ سے میلز کا تعلمت جامار ہا۔ اور اک نا قابل بیان خباره برواشت کرنا پڑا۔ اُس نے بیای کی ہزاد ہزار منتیں کی کی مزاد ہزار منتیں کی کی کہ اور ہزار منتیں کی کی کہ کا میں کہ کی کی کی کی کا میں کے بیال کی کا کی کی کی کی کا میں کے بیال کی کا کی کا میں اور مرخ بگڑی والے ۔ بڑے سنگدل ہوتے ہیں۔ گئیں ۔ پینی اور مرخ بگڑی والے ۔ بڑے سنگدل ہوتے ہیں۔

بانیح سجیلے نوجوان ۔ ابینے گھوڑوں کو ایڑیاں لگانے ہوئے گھوڑد ور ط کے میدان کی جانب ہے جا رہے منے سال بھرکے بعد نو نمائش کا یہ موقع اپھ اتا ہے ۔ اور ہرایک اپن اپن بساط کے مطابق دوسر سے کوشکست دہنے کے لئے کوش اس نقاء

مرایک گھوڑے کے گئے ہیں جا ندی کی حائل حبلہ رحبل کررہی تھی۔ وہ انھیں دیجینا ہوا سوچ رہا تھا کہ دس میل کے فاصلہ سے سامان لاکرنب اس کی خلاصی ہوگی

میانام مُن کربڑے بڑے برماش نقراا شفتے ہیں " تھانیدارص حب نے اپنیلی کمی تو نجیوں پرنا وُ دیتے ہوئے بڑے فخر بیا نداز ہیں کہا۔ اگدار د گر دکے لوگ مُنکر مزموب ہوجائیں .

داستان بنانے بین مصروف تھے

ایک باراس نے اُسان کبیرت دیجھا ایک طویل سرو آہ بھری ۔ آہ ۔۔ اس کی نام تمنائیں اور سرتیں دم گھٹ کررہ گئیں کے طرکی میں سے طِفری میں سے

"بيخيى الركيا!"

نیازیے مُسکراتے مُسکراتے کہا ''کب ؟" میں سے چرانگی سے پوچھا ۔

"کل دان کو"

"اورتہیں کیسے معلوم ہوا" کھڑکی جو صبح سے بند ہے۔ تم بھی شرائک ہومزا ٹانی ہو بھلا یہ بھی کو کی دجہ قرار دی جاسمتی ہے۔ میں نے طنزسے کہا۔ "میری بات کا نیتین کر و کیٹوری ابھی ابھی مُنہ سورتا ہوا آیا تھا کہ اُس کی سکی

نویلی دارس کورنی کل دات سے غائب ی نیاز اے کہا۔

اتنااندازہ بھی نہیں گا سکت اُسی نند داد نڈے کے ساتھ رفو چکر ہوگئ ہوگی جوگڈ مشتہ چید دلوں سے بال سنوار کر بھوزے کیطرح کھڑکی کے اردگر د منڈلا استان

مجھے بیارے کتوری کی حالت پرافسوں بھی تھا اور مسترت بھی۔ افسوس اس لئے کہ وہ بھر کیلے کا کیلاہی رہ گیا۔ اور مسترت اس بات پر کہ مبری مبیثین گوئی پوری ہو گئی ۔ لونڈیا کے رنگ ڈوھنگ دیجیکریں سے نیازسے کہا تھا کہ برچید دنوں تک فرار ہوجائے گی جس کی تغییر پوری ہوگئ تھی ۔

میرے دفتر سے سامنے ایک بنگلہ ہے جس میں دبنگلوانڈین لوگ افامت پذیر ہیں۔ اُسکے باوری خانہ کی ایک کھڑکی دفتر کی جانب کھلنی ہے۔ اورکشوری ہی جگر میں باوری کا کام کرتا ہے۔

نین سال سے دفتر کی ہی دیمک خوردہ کری پر ڈٹا ہوا ہوں۔ وی پانی برخ اور اُبرگر دوغبارسے ان ہوئی فیر دبیز فائیس۔ وہی دفتر اور دہی بنگلہ۔ غرضیکہ کوئی تبدیلی دافتے نہیں ہوئی تھی۔ اسوائے اس کھڑکی کے بچو کھڑکی پہلے تھی کبھا کھلتی مقی اب دن بھر کھی دہتی تھی۔ اور دجانے باورچی کے طبے دالے خزات الاحض کی طرح کہاں سے بیدا ہوگئے۔ دن بھر طبے والوں کا اِک سلسلہ جاری رہنا۔ کراس بیں دات کے دس بہتے کہ بھی کمی دانع نہوتی۔ اور اسکا باعث تھی ہوئی ۔ موہی جب سے اس کی زندگی میں دائل ہوئی تھی۔ اس کی دنیا ہی بدلگی تھی وہ نیا ہوش خاموش جبر وجس بہمی مسکواہٹ کی جھلک بھی نہ دھجی گئی تھی۔ اب سرت

َ ، ورجی خانجس کی تمام ترزیب وزینت ایک چٹا نی تھی۔ اس کی مبکاب کھاٹ نے لے لی تمی. موہنی کوئی آتن حسین نوز تھی۔ مگر بھر بھی جوانی ہے۔ اُسکا گداز جهم کھلتا ہوادنگ - تیز وطرار آنکھیں ۔ بُتائے بُتائے ہونٹ جن برہر وقت مُرخی کی ایک تہ جمی رہتی -

یکوئی ایپنھے کی بات بہیں کہ اگر چند دل پھینک موہی کو تھیں اور پھرا بھے حلعہ میں چہ میگوئیاں نہ ہوں -

مقامی سینا بین بین ٹاکیز کی شہو فائم قسمت رملیز ہوئی تقی-اوراسی شام کومی نے دکھا کہ موسیٰ بھی ملکے زرد رنگ کی ساڑھی پہنے عندلیب پُر بہارگلشن بوانی کی طرح جبکتی ہوئی کشوری کے ہماہ خراماں خراماں جارہی مقی-اور راہ جلتے نوجان ۔۔۔ تنکھیں سینک رہے تقے۔

مُبحدم مِن البی دفتر مین آگر بینهایی تفاکه " نشمت " کاگیت ع " گفر گھریں دلوالی ہومرے گھریں اندھیل "

کی ٔ واز مُنائی دی کھلی کھڑ گی ہیں سے ہیں کنے دکھیاً مو بھی مست ناگن کیطر ت لہر اہر اکر گار ہی تھی کیٹوری پراکس کیف ساطاری تھا۔ آخراس سے بہن آخوش ہیں لیکر لیوں پر حربت کی مہر ثبت کر دی لیکن اُسمان کے بعد وہ کچھ پڑ مردہ سارہنے لگا۔ ٹایدا سے مو بہی کی ہاڑی ندی کی طرح چڑ معتی جوانی اور اپنے اُرّیت ہوئے شاب کا احساس ہوگیا تھا۔ اوھر نندونے بھی چیلے ہمانے کرئے کھڑکی کے سامنے سے گذر الشروع کر دیا بچرا مهندا منه دولوں جانب سے افتارے وکنائے شرقع ہوگئے۔ ان بی آثار د قرائن سے میں نے نیاز سے کہاتھا کہ اب پنجھی زیادہ دیر مک بنجرہ دیں فیدنہیں روسکنا۔

بر کرنداری سے ایک دن میشتر موہنی ایک فلمی گانا گارہی تھی تو میں سے نیاز ہے کہا اب بتن کی تیلیاں ٹوٹنا ہی جا ہتی ہیں ۔ وہ گانا بر بھا ۔

ب تو ہو۔ إك بين ہول- اور ندى كاكت را ہو

سال بیارا بیبا را ہو دل کی بات لبول برآئی اورکہی نہائے۔

آنکھوں کا اسارا ہوا درکونی نہ چارہ ہو اس کے دوسرے دن بخیتی نجرہ سے اڑ حیکا تھا۔

## ره گذریا د

رکتور مرحمائے ہوئے بیول ہنروں ہر است باری کرر است است کے مقت ۔ نگاہیں اتنی محوکہ بنیوں ہیں گڑ کررہ گئیں - یہ توصات ظاہر تھا کہ اس کی نگاہیں۔ ان خشک بنیول کو ہرانہ میں سکتیں ا

كم ين يكايك كره بي داخل موكيا .

کیفورمبرے بہترن دوستوں بیں سے تھا کچے دن ہوئے وہ ہوسم گر ما کی طبیعت میں بڑی مدک کے دن ہوئے وہ ہوسم گر ما کی طبیعت میں بڑی مدک کی طبیعت میں بڑی مدک سنجید گی بدا ہوگئ تنی سینا کھب اور کرکٹ کے پروگرام خواب وخیال ہو کچے سنجید گی بدا ہوگئی گئی سینا کھب اور کرکٹ کے پروگرام خواب وخیال ہو کچے سنجید گی بدا ہوگئی گئی سینا کھب اور کرکٹ کے پروگرام خواب وخیال ہو کچے سنتھے ۔

میراخیال نفاکه عرصه طویل کے بعداد هائی تین اه بهن بھائیوں میں گذار کرآیا ہے اس لئے طبیعت اداس ہے جیند دنوں کے بعد کالج کے دلیپ منگاموں میں دل مہل جائیگا۔ مگر پیب خیال خلط بحطے۔ ادر جبکر میں اس کے کرہ میں ایک دم جاگھسا۔ ادرائے ہوئے

و کھاتو جران وسٹ شدرسارہ کیا اُسٹ طلق خرنہ ہونی کو میں کتنی دیرسے اس کے كرەي بيون يىن كائىن كندھ يۇستەس كا تەركىتى بوك كها.

تشور! تم !

تم روكيول رہے ہو؟

يواسى

آخرکونی وجه ؟

جب رونا ہی در لعیت ہوجیا تو پھر دل کی موس کیوں رہ جا ہے .

يكيول ادهرد دتو ...!

" تہں! یہ بر بادمحبت کی نشانی ہے۔"

آنھوں ہے تنویو چھتے ہوئے۔ گہرا سائٹ لیکروہ بول **کو یا**ہوا بتہیں توملوم ہے کہ والدصاحب کا خطائ یا تھا جس میں تعطیلات کے دنونین ف*ے را تھے جلے آ*نے كى اكبيدكى كئى تقى اس كے بعد اسے تفتورات بي كھوكر كذرى بولى داستان كا نعته کلین کوری سائے رکھ دیا۔ اورسرز مین شمیر کا احل میرے دل دو اغیں

دوطرندسفیدے کے درختوں میں ہوتی ہوئی سرک بڑی برخی بہاڑاوں كِ كُرو حَكِرٌ مَا مَنَ أُولُ الكِ بِهِالْمُ كَيْتِيجِيكُم بُوكُنُ عَنى بِينِ سے ايك يُكْذِيدُ مَى ناكن كى طرح بى كھا تى بولىكسىنى كى بېرى تىلى - نىچى بېت كېرى كېرى كىدىن

تغیی حضیں دیچھ کر دہشت سی طاری ہوجاتی تھی۔ کالے کانے با دلوں کے گائے دُھوئیں کی طرح پہاڑوں کے بیج سے سرا تھاتے ہو ہے ہم ہندہ ہستہ دھن وغبارما بن كراً تغيب بيس ساجات - آسان ففنانهايت دكش وركمي عني بادلو كى اوط مع كمبى مورج شرميلى ولهن كى طرح جما لك لينا تفا-مرى مرى رُوبِ كِي موندهي سوندهي خوشبو حِنْكِلي حِرَّا يول كُرُّيت اوركه بِي مِهم كِسي حَيُوبِ شِ يرند كى سوزى يحرى بونى تيخ روئيس روئيس بي إنبساط وسرودكى لهر سيولكردني. و حلانوں کے نیجے ترائی میں جھوٹے جھوٹے بتھرے مکان گرایوں سے گھر کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ چلتے جلتے وہ حیثمہ کے کنارے پہنچا بہال کا وُل کا ایک ربوط برر انفاجیٹر میں کنول سے بھولوں کے درمیان ایک بیاک جروان نہا رى مقى گوراگورا گدرآمسىم گويا بونانى متناى كامرمرى مجتمه جب وه يانى مين غوط كاكسية آب يرابعرن ولي لي إلون سي إنى ك تطريب تم تطول كيون کنول کے بیتوں پر سے کھیسکتے ہوئے یان میں جاملتے ۔ہری ہری دوب اور حنگلی گلاب کی خوشبواسے دماغ کومعطر کے جارہی تھی اور وہ نصورات کی دنیا میں کھوگیا۔ الیکا ای گھوڑے کی باگ نفامے ہوئے نوکرنے کہا۔

" بالوجى! اب بنگلەقرىب بى ہى"

"آب رامنے جٹمہ پر ہا تھ مُنہ صاف کر لیجے جہرہ کملاسا گیاہے ۔ ' یہ روکھے سے الفاظ اُسکے نفتورات بین فلک انداز ہورہے تقے ، وہ جٹمہ کے قریب پہنچا۔ اسکے کھوئے ہوئے نفتورات بھرسے مل کئے - پشمیں چوڑے اور بڑے بڑے ہوا کے بہم ہزاروں کنول کھلے ہوئے نام کی شف کا عکس باتی برونے کی نہم معلوم دینی تھی شکفت میں کنول سند کو اس نظری مرغابیں کی طرح ملی ملی ہوا کے بارسے سطح آب پر شبک رہے تھے۔ ان کے دریان وہ بھی اہک کنول کے مازند تھی بھیگے ہوئے بالوں پرسے سرکتے ہوئے بالوں پرسے سرکتے ہوئے بالی کے فطرے شام کی لالی میں رنگے گئے تھے معلوم ہوا تھا کہ کسی سے ہوئے بالی سے مارے نوار کہ بیس کے بالوں میں ہم برے جو اہرات جڑ دیئے ہیں۔ یاآگاش سے مارے نوار کہ بیس کے بالوں میں اٹھا ویئے میں۔ اسے بین عُریاں بانہوں کو بانی برسراتے ہوئے اس کی بالوں میں اٹھا ویئے میں۔ اسے بین عُریاں بانہوں کو بانی برسراتے ہوئے اس کی طوف دُر دمیرہ نکو ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

<sup>در</sup>اب ہی کشور یا لومیں نا ؟'

" إل مير خ تهين كهين ديمايد"

"بجھے۔ مال!"

باوكريجي ستايداسي حيثم برا

"كچھ يا دنئيس. رن كى بأت ہے"

" بیں با دکرائے دہتی ہوں - حب آپ اسکول سے بھاگ کر آئی تیمہ پر آگر پناہ لیا کرنے تقے اور مہمی ہیمی میری بھیٹروں کو کھیتوں میں جانے سے روک دیا کرتے تھے "

"او یاداً گیا۔ تم رجن ہو! اب تو تم مہت بڑی ہوگئ ہو۔ میں تو بھول ہی گیا تھا! " میں تونہیں بھولی بابو ۔۔ ہی ہے۔ امیر لوگ بھول جانے کے عادی ہیں" " نہیں ۔۔ ایب نہ کہو!"

اوراس کے د ماخ میں گذرہے بجین کی یا د تازہ ہوگئی ۔ جاؤ۔ ہم نہیں بولیں گے تم سے۔ تم روز زّا جرا نی کا کھیل کھیلنے کو کہتے ہو، گر کھیلتے بھی ہو ؟

ن بر راجر کون ہے گا ۔ تم " اور" را لن " ہم". دیکھو ۔ یہ ہمارامل ہے چشے گرگیلی ٹی اور رہتے ہے. بنا ہوا

"اب توبہت بڑھ گئے ہوگے با بو بہت بڑی نوکری ملے گی '' '' کچھ نہیں '' اس بے سال خور دہ پنفر برنظریں جانے ہوئے کہا جس پر

بھا ہیں اس میں موردہ بھر مربطر پام سے ہوسے ہا ۔ ں بر بڑے بڑے و معندلے حروف اِس اب بھی رہنی اِن کھدا ہوا تھا۔

"بابو \_\_\_ نم اُداس ہو گئے ہو۔ دہ بجین تھا۔ادراب زندگی کی دوسری منرل ہے بجین اور اس کی باتیں گئی گذری ہوںکیں

تم یمکی بنگی اتیں کیوں کرری ہو بہب توخوش ہونا جائے کرمالوں کے بچھڑے بھرے ال گئے ہیں۔ بچھڑے بھرسے مل گئے ہیں۔

یں حوش ہوں اس دن سے جس دن نفے مُنّوسے بچوں ہیں کھیلنے کھیلتے نہارے آنیکا ذکر کیا میری خوشی کی کو ئی حد ندری اور اس دن کا سانہا ری منتظر ہی ہفتہ بھرسے بھیڑوں کو شِنے کے دوسرے کنارے بھی ہیں کیگر گئ نم آگئے : بیری نوشی کی کوئی صدندری -

كشور بالو كشور إلو" وكر خ جلاً ت بوع كها" جلرى كيج "

ائس نے جلدی جلدی لوّلیہ سے مُنہ صاف کرتے ہوے ۔۔۔۔۔ سے کہا ۔

منونو ۔ رجن نے بانی کی سطی کوچرتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ گیلے بالوں کواس اداسے عبنکا دیا کہ ہزار دل ناگنوں کا زہر کشور کی رگ رک میں ساگیا۔
اس کے خیشت گیلے لباس بیر جب کا تمام آنار چڑھا وُصاف دکھا نی دیتا تھا۔ وہ اسکے زدی بن کی گیر و وُر جوانی کی آب حیات بیں نہا گرآئی ہو۔

اُس کی نش اس میں بجی کی لہر دَر اُلگی بیسے ہزاروں نٹراپ کے جام اسپر اُرُهیل دیئے گئے موں نز دیک ہی جنگی گلاب کچدلا ہواتھا نلاک وزم ہاتھ اپنی طرف لیکے ۔اوردوسے رکھے گلاب کانتھا سا بھول تی بتلی لمبی اسکیوں کے درمیا تھا۔

آسته سے اُسے کشور کے کوٹ کی الرمیں اُسکاتے ہوئے کہا ۔
" پھر نہ جانے کب طاقات ہوگی مجل توسیکے چلی جا وَل گی !"
کشور کا تمام نشہ اُر گیا جیسے کسی سے شرابی کو ترسٹی کا جام دیدیا ہو۔
" تہاری شادی ہوگئی!
" جی !!

## دوسرى طرف نوكركى أوازي كو مخ رسى تقيس -

وه جھاڑبوں اور ڈھلانوں کے بیٹھے سے ہوا ہوا ایک بہاڑی جوٹی پر چھوٹے سے میدان ہیں بہنیا سامنے ایک خونسورت بنگار تھا۔

وُورسے جھوٹے بہن بھائیوں نے زور زورسے جلاّ ناشروع کردیا بٹوٹی. شوشی بہن بھی آگئے۔ بھی آگئے۔ وہ نالیاں بجاتے بنگلے کی طرف بھاگ گئو۔ سر بند

جهال اُن کی تنوشی بین کھڑی ادھر ہی دکھ رہی تنی -

"مُنُو! بِيشُوسِي بِين كون ہے ؟"

ام مے نتھے کو گو دمیں آہندسے لیتے ہوئے کہا.

"خاله کی او کی ۔ شوسٹی بہن!"

"كون خاله" " مارجي كي بنهن سے نا \_ ہماري خاله \_ شوشي كى مال

جي!"

وه سوچندنگا . مآی کی توهبن تبیس - تمام نمرانفیس بیم صدر راکزائی کوئی بهن نه بهوئی - کوئی سبلی بهوگی بیم سوچتے موجتے وہ گھریں داخل ہوا -ابھی سامان وغیث رکم ہیں وُرست کرکے رکھ ہی رہا تھاکہ سنتھ مُنوسے

ي اکشور مياناشرو عکر ديا -

" بھیا! کیامیرے لئے دیل گاؤی موٹر اورُمنی کے لئے گو بالات ہو."

" ما*ل ! لا يا بو*ل\_\_\_\_

" مُرْاَبِ مِيرِ لِنَّے بھی کچھ لائے ہیں ؟" بیٹوٹی کی آواز تھی .وہ جونک

"أب ك ك " ووسوي كاككيا جواب دب.

" تتهارے لئے بھی اک حقیر ساتحفریرے ایس ہے۔ مگراپ کواس کے لیسے کی کیا جلدی ہے ۔۔۔

" دکھیں تو ۔وہ کون ساتخفہ ہے؟

وه کھونٹی پر لنگنے : وے کوٹ کو استہ استہ بلاری تنمی کالرسے بھول عل كرأس كے ياؤں مي آن كرا -

كشور حبلاً أنها ويجيئ آب ي

شوی مے مصوم کا ہوں سے سمانی طلب کرتے ہو سے عیول اٹھا کوائ شانوں سے امریل کی طرح شمنی مولی چوٹی میں اٹھالیا۔

كتناا چعاليول ب"كيامين كينتي بهول كثور إبو؟"

اس کی زبان اندری اندر بی . گرمندسے بات ذکل کی جیسے کسی سے المنتح لنگاديئے ہول ۔

وه ناچی بهو بی شرارتی آنکھوں سے اسکی طرمت دیکھ رہی تھی کمٹور کو اسکی اداؤں اور جوانی کی بھنائیوں سے کوئی دلجیبی مذتقی۔ دہ متواتر سیسنے برحمبومتی ہوئی

چونی کو دیچے رہاتھا۔

چندہی دِلوں کے بعد اُسکی شادی شوشی سے طے پاگئی۔

یددیدے دھیمے کر کھی کہیں بندنضا میں پردازکرتے ہوئے ڈورکل جاتے۔ کشورا پینے کہ و کے کواٹر بندکر لیتا اور لحات میں مُنرجُیالیتا۔ ووہس سٹ دی پر باکس رضا مندنہ تھا۔

وه کب کک خاموش رہتا آخراس سے اپنی ہت کوبڑھاتے ہوئے ایک دن این مال کوکید یا کو اسے برشادی منطور نہیں ۔

ماں باپ کی مند '۔۔۔ اور البجا وَل کے درمیان رسکتی ہورہی تھی۔ گر ۔۔۔۔ اُسے دالیں کا بج لوٹ آنیکا ارادہ کرلیا ۔

رات بھروہ صروری کیڑے میٹ آرہا۔ اور علی انصبی ابینے کرے سے با ہر بجلا۔ در وازے پرثیوش کھڑی تقی ۔

" تم ! أس وقت يهال!

" : کی : "

آپ جارني بي

اسے تاب سے مرحمایا ہوا گلاب کا لنے ہوئے کہا" یہ میری یا دہے ہے

اُس کی آواز بقراکئی۔ آنکھیں حیلک اُٹھیں۔ وہ ساڑھی کے آنجیل سے مُنْ هِبِاكِرسِسكياں بھرتی ہوئی این کره میں وابس جل کی -مُنْ هِباکِراسکا ایسے منتظر تھا -کشورہ ہت آہت سیٹر هیاں اُزر ہا تھا ۔ باہر بیٹر معالؤ کراسکا ایسے منتظر تھا ۔

جيسے أسے بيلے بى اطلاع بوعكى بو· وكراوثيجي كمين تفائية بهسته تهسته حل رإ تفا كشورنه جالخ بقرفي

زمین رِنظ بر کاردے کیا سوت جارہ تقام جوئی ۔ افق میں کہیں کہیں شفق كى ارزنى بونىً لالى كانكس خون كاببت دهارامع المونا تحسابس

کے قبطرے ہرے درختوں کے بیوں سے اسوؤں کی طرح زمین پر اپ

كھلے ہوئے لاك تنكى تھيولوں سے خون شيك رہا تھا۔

کون ہے ؟ " سیجھے اتے ہوئے برلونے کہا۔

"او\_\_\_بيل رجني تم \_\_\_ تم الكي بو-

کشورکے دل کو دھاکا سالگا۔ اس لنے ایکبار بھی گردن بھرکر بیچھے نرکھیا آخر جي سين من كرت موسكها.

وراب جارہے ہیں کشور بابو!

«لمتبنيكس من بلايا نفااسونت كيازخون يرنمك عِفر كنه ألى المو أك

گهری سانس بلتے ہوئے دل ہی دل ہیں کہا۔

آنگھیں بھرآئیں وہ موجے لگا کہ برسکھیں ہے جوسینا کی تصویوں کی طرح ایک ایک کرکے اس کی نظروں کے سامنے سے گذر رہا ہے جسسے اس کی زندگی کے بہاؤ میں ایک بڑی رکا وٹ پیا ہوگئی تھی جیسے کوئی ندی پر بنڈ با ندھ دے ۔

شام کی رفرخی گهری بهوکر دهیرے دهیرے فائب بودمی تقی میرے دونوں اسکے شانوں پر متے گردہ متواز رور استفار انسو بھیول کی خشک بتیوں پرگر رہے متے جیسے ادس کے قطرے ۔

ى شايگروه ايبني آلنو ئول سيم مرجعائيه بوئي بيمول كوزند گي اورتازگي بخشاچا مېتانغا .

اسنومعلوم ہی ہتھا جیسے بیتے ہوئے کمھے دالیں ہنیں آتے ایسے ہی خشک بتیاں زندگی اور تازگی عاصل کر نیسے بحیر قاصر ہیں ایک نہیں سمئ سال تک بھی سیلاب اشک اعنیں تروتازہ کرنے سے ماجز ہیں۔

"سيب كا درخت" اوركرش چندد ) ==== ( كانا دل صنار بوكر لكمي كئ - ) من درخت المراكبي كئ - المراكبي كئ - المراكبي كئ - المراكبي كئ المراكبي كل كل المراكبي كل المراكب

